





TO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T

## عرض نامشر

اخترصدنیقی صاحب شاعرسے زیادہ تھا دکی جیٹیت کے تھے ہیں اودا مہاب کی مجانس پرسٹھ انتہام وجدید کے کلام پرائ کے تبصرول سے مذصرف میں بلکہ ال کاحلہ احباب کائی متاثر ہوتا ہے ا دواس باب میں ان کے گہر سے ادبی مطالعہ کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اخترصد بی کا ایک خصوصی دیجائ ہے ۔ اختر صدایق کا ایک خصوصی دیجائ ہے ہے کہ وہ عام داسینے سے مہدے کہ کچھ کھنے کی گوش کرتے میں اورا پنے اسی دیجائ ناہی اسی دوش کی بنا پر ایک ایسے مرحلہ اورا یک ایسے موقع پرجبکہ غالب کی زندگی اورائی ایسے موقع پرجبکہ غالب کی زندگی اورائ کے کلام پر کھتے مینی ایسندگ ہے لیکن مکت مینی کے لئے خود اپنے تاخرات کی بجائے ود فالب کی تصافیع کے کلام پر کھتے مینی ایسندگ ہے لیکن مکت مینی کے لئے خود اپنے تاخرات کی بجائے ود فالب کی تصافیع وضوط اورائ کے مشاکر ورشید مولانا العلاج سین حاکی کی یادگار فالب اور دیگراہی تصافیع وضوط اورائ کے مشاکر ورشید مولانا العلاج سین حاکی کی یادگار فالب اور دیگراہی

ہی کتب کو بنیا د قرار دیا ہے

اخترصاصب نے اس کتاب کا نام تجویز کرنے کی ذمہ داری بھی مجھ ہی ہم ڈال دی اور چونکہ انھول نے تنامتر نکت مینی خاص الحدیث و و فالّب کی تحریر وں کی بنا پر کی ہے ۔اس لئے ہیں نے اسس کتاب کا نام " غالَب ا ہے آئینے میں پنجویز کیا ہے ۔

یس نے اخترصا حب پر زور دیا تھا کہ وہ کسی سے اس کتاب کا مقدم کھی ایس کی ایس کے اس کو ایک فرصورہ رسم قرار دیجرا نی انفرادی روش ا درجدت طراز دیجا ان کھی کے تحت اس کا اکر دیا اوریس نے بھی ان کی اس ا دبی تو دداری کا احترام کرتے ہوئے ان پر زیا دہ نوترہ یہ دیا اور بہرصورت اب ہم ان کی اس نالیعت کو ان کی مرض کے مطابق بغیر کسی تعارف ومقدر کے شائع کر ہے ہیں کیو مکہ بھے بھی اخترص لیقی صاحب کی اس دلیل سے اتفاق کرنا ہی بڑا کہ کسی شائع کر ہے ہیں گے موادی ہے تفاق کرنا ہی بڑا کہ کسی انسین یا تالیعت پر مقدمہ یا تعارف اس کتاب کے قادیمین کے ساتھ اخلاتی زیا دتی کی شیب دکھتا ہے ۔ ان کا خیال ہے کہ یہ حق قادیمی کم ان کی اس دائے ہوئے اس مقدمہ نگا لک سفادش مصمت اختر ہوئے اس کے مارچ ان کا خیال ہے کہ یہ دو اس کے تو گو ہوئے اس کتاب کو شائع کر دیا ہوں کہ ،۔ اور اس کے ہوئے اس کتاب کو شائع کر دیا ہوں کہ ،۔ مقدم نگا کہ خوا ہی ہ با زاد آ ور د

المشتنين

17-30

#### تاثر

« خالب اپنے اکیے یم مرادرم اختر صدیقی صاحب کی تازہ تالیف ہے اور اس میں مرزا خالب ہی کی اپنے متعلق ہم ہم کوئی مولی معلومات سے ان کی زندگی اور اس میں مرزا خالب ہی کی اپنے متعلق ہم ہم کوئی معلومات سے ان کی زندگی اوران کے کلام پر غیرضروری عقیدت مندی کی راہ سے مہدے کرایک خاص زاویہ سے دوشنی کی گائے ہے جمعیت مندا تما زہے کہ روایت پر مستنی کی مالی میں میں کے گئی ہے جمعیت کی ایم کے سے مدین کی دوایت پر مستنی کی مالی میں میں کے کوما منے لایا جائے۔

روز نامہ دعوت کے لئے میں نے اکثر اخترصاحب کوارد وکی بعض ادبی کت پہنے تبصرے مکھنے کی زعمت دی ہے۔ اور اس بی بھی انھوں نے الیسا ہی انچھو تا احداز افتیا کیا۔ میراخیا ل ہے کہ وہ اس تالیف میس بھی اپنا رنگ برقراد رکھ سکے ہوں گے راور اردو ادب میں صحت مند تنقید نشکاری کاحق اواکیا ہوگا۔

> میمسر محسدا فریز وعوت دلی چین افریز وعوت دلی

### اسا

قدائے تن میرتی میرکے نام جن کے تعلق تاکئے کے اس قول کو کہ کا ترجہ دیا ہے " آپ بے ہمرہ ہے جومعتقد تیرنہیں " فالب نے اپنے گئے عقیدے کا ورجہ دیا اورجنہوں نے فالب کا ابتدائی کلام سن کر کہا تھا کہ ،، اگراس اولے کو کوئی استا وکا مل مل گیاا ہدا سے سیدھے رستے ہرڈوال دیا تولاجی اس عرب جائے گا ہے گئے گا ہے مناع بن جائے گا ہے اور جو سرون بحرت مجمع نابت ہوا ۔ ورد جہل بکنے گئے گا ہے اور جو سرون بحرت مجمع نابت ہوا ۔

ا صرسہ شمس العلماء مولانامح ترسین آ وَآوکے نام جھوں نے اپنیکتا ہوں آ بِ حیباست و نیر بگے خیال میں ہی بار غالب کے کلام پرختھرسہی مگرصحت مند تنفید کی ۔

اختشرصريتي

## حروب آغاز

#### بنام جهانداد جبال آفرین مسکیم سخن برز بال آفرین

انبيوي صدىعيسوى كاوه مهندوستانى شاعربس نيهيشة نودكوترك ثابت كرنے كم كوشش كاهدا يمانى تهدك كوابنايا بمرنا غالب نخارجس نتي بيشداد ووشاعرى سے الىمنفعت حاصل كم ليكن فارسى شاعرى بفخركرتار با ايسامعوم بوتا يكدوه تهام عمراب وين يسايران تقانت وادب ک مندوستانی تقانت ما دب بربرتری کے جذب کی بروش کرتا رہا۔ وہ ایک نوجی جاگیروار خاندان كاچشم وجراغ تفا ١٠سكانام مرزا اسدالته فال عصن مرز انوشها وللص اتسدا لا فالَب تفا. وه ايرانى طرز كالهاس - قباا وركلاه يا ياخ ببئتا تها اورايرانى تبذيب اختيار كرف كى كوشش كرتا تحا يسكن ودپيدا مندوستان بيرموا ففا- رميّا مندوستانيون بى كے ساتھ تھا۔ كھاتا مندوستان يى کاففا۔ اورمہندوستان ہی کے یا دشاہوں ۔ نوابوں ۔ جاگیرداروں اورمہندوسنان پرحملہ وراور قاب الريز وكام ان كى من مرائى اورخوشا مدكر كے بڑى بڑى اور جيوني جيوفي وسي ماصل كما تھا۔ جن مِن كِي كُونيْن بحسمًا تها كيمه كوتتخوا ه كبنا تفاا وركبه كاكام اس في فتوح " ركم جوراً اتها -اس شاعری قلعیمنل کے شاہی دربار میں بھی دمیا ل کتی ۔نوابوں ا ورجا گیرداروں کی مرح مرائی بھی کرتا تقا ۔ انگریز حکام تک بجی ہونجتا تھا۔ با وجو دیچہ اس نے اپنی فکروطیع اور فائن وجذ ہان کا زیا وہ زور فارى مثاعرى پرصرت كيا ١٠ ورفارسى پرغزليات، فتصالد بمتنويات ، رباعيات، وغيره كاليك احيصا نصہ ذجرہ اکٹھاکرلیا تھالیکن ابران نے کمجی اس کومنہ نہ لیگایا اور ایرانیوں نے اس کے فارسی کلام کوہمیشدایران کے اہل زبان ننعرا کے مغابلہ میں کم تزخرار و با بنین اس کے بہت ہی لیس اردو کلام کو بندوستان مي بجدموا باكبا اورانتهايه به كه اس شاع كمه انتقال كے موسال بعدا عسلى سطير

اس كى مىدسالە يا دگادمنانى گئى - ١٩٦٩ ء اس كى صدرسالەيا دگاركا سال فرار د باكيا اوراس ل کے دوراك غالب اكيدي كى جانب سے خاص كراوراس كےعلاوہ جى متعددا داروں كى مانى سے فالب کی زندگی اوراس کے کلام پربہت سی کتابیں شائع کی گیس اوران بیں سے اکثرکتابی اردو کے مستندا تجربه كاراوركم بشق ادبون برونيسرول اورصنفول سے لكھا في كني اوربهت سے اخبادول اورَخاص كردم الول نے .. غالب نمير، شا لع كئے بيكن بريات انسوس اك ہے اور اس سے اردو کی تقیدی کم مانگی کا اظہار ہوتا ہے کہ قریب قریب بھی لکھنے والوں نے فالب کی زندگی اور خالب کے کلام کا صرون ایک رخ یعنی روشن پہلوپیش کرنے کی کوششش کی سب ایک و حرے برطب پڑے اور می کانعرہ ایک تھاکہ . غالب اردو کے مب سے بڑے شاعری " اوراس بات کوٹا برے کرنے کی بھی نے کوشش کی ۔ آپ حیات ا ورنیرنگ خیال پرتشمس لعلما پمولانا محسين الآدنے سخن فہم "بن كرم زا غالب بركل كريكن مختصر ترين جو تنقيد كى ہے اس سے مناثر موكرولا ناالطاف يين مالى في وفالك شاكر ورشيدى تھے ، فالب كيطرندار ، بن كريا وكا غالب «بھیجس کے دربیعے اکنول نے اس صحنت مند تنفید کا درواڑہ بندکر دیاجومولا نا آ زا دنے \_\_ \_\_كھولاتھااور غالب كى مدح مرائى بى ميا لغدا لائى كى ابك ابسى ما كھولدى جس يركز شنة ایک حدی سے اردو کے نقا دان سخن گامزن چلے اسے ہیں۔ بھاں غالب کا نام آیا ا و ر تغنبدكرنے والا ذہن مرعوب جوا- بم سے اسسے بہٹ كرم نا غانب كا بودا احترام كر<u>ت ہوئے</u> صبح تنفید کرنے کی کوسٹسٹ کے ہے ، ہم کو ماسخن فہی کا وعویٰ ہے نفالب کی طرفداری کا پھر بحى تنقب دمي خوشكوارى بمى بوتى ب اور النخ كمون ي اكرمقطع بيس فن كستران والى كولى بالمعلوم موتوبهمجر لباجائے کو ع مرکزکھی سے عداوت نہیں مجھے



## هرزا کا خااندان اور محتصر حالات زندگی

م ذا اسعالتُ قال غاكب مردب المرحب ظلم لله مطابق ٢٤ رد برعص لي كاكره بس بریدا ہوئے ۔ان کے والدکا نام عبدالشربگ خاں تھا۔وہ ریاست الورس کسی فوجی عہدہ پر تھے عندائر میں دائ گڑھ کی جنگ بس گو لی سے زخی ہوئے اور انفال ہو گیا اس دفت مرزا غالب کی عمرون پایج مال تھی والد کے انتقال کے بعدم زائد احب کوان کیچیانعم الند بیگ خال نے اپنی پرورش بی مے لیب نعرات بیگ خاب پہلے م ہڑں کی لازرے پیر اکر آباد کے صوبے وار کئے ۔انھوں نے انگر بڑہ ترل لادڈ لیک کی مانتحتی میں بھی قابل قدر فوجی خدمات انجام ہیں جس کے صلے میں هنده کی میں انگریزوں شے اگرہ كے قریب مونک مولنا كا پرگذ ان كوان كى زندگى بحركے لئے جا گیریں دید یا بیكن هن لي جم جب كمہ غالب كى عرتفريبا كالمص مال بنى نعالبتريك كالمجى انتقال بهوكيها وال كے انتقال بما تكريزى عكومت نے ان کی چاگیرواپس نے لی ۱۰ وران کے ور اُڈ کی نیشن مقرد کر دی ۔ مرزا غا لب کو بہنیشن شروع میں دیا فروز پورجبركه سے اور اس كے بعد كلكارى ولى سے ملتى دى اور عصماع كى جنگ آزادى كے ساتھ ہی پنیشن موقود برگئ تھی جھا کے انتقال کے بعدم زا ساحب اپنے ناناخواجہ غلام سین خال کمبدان کی سرپہتی میں بہونجے گئے ینوا ہونا اس سین خاں آگرے کے ایکطالی خاندان رہیں نفے رہادگا بغا ) مرزا خامب کی ایک بڑی ہن جھوٹی خانم تنیس اور ایک بچوٹے مجا فی مرزا ٩ اكتور عصم إع انتقال جوا (اردوسة معلى).

مناوی ایمی عجیب اتفاق بے کم زا صاحب کی تاریخ پیدائش مردجب ہے اور مربی مناوی می نواب اللی بخش فال مقرون ك صاجزادى امراؤبيكم سي وى وان فروز ورجرك وجاكير دار لو بارو نواب احتيش خال امراؤ

امرادُ تنگم سے میات بچ ہوئے بین ان بس سے کو لُ بھی پندرہ ماہ سے زیادہ زندہ اولا و استار کی بندرہ ماہ سے زیادہ زندہ اولا و استار کی بندرہ ماہ سے زیادہ زندہ اولا میں مارون کا عصر اللہ اور اور میں کا عصر اللہ اور اور میں کا عصر اللہ اور اور میں کا میں میں کا میں میں کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کا میں کا میا کہ کا میں کا س انتقال بحاان كے سپما ندگان بس دوخروسال لاكے با قرعلى فال اورسين على فال تھے ال وونوں کی والدہ کاپہنے ہی انتقال ہوچکا تھامر اا فالب نے ان وونوں بچوں کوشبنی کرلیا تھا۔ حسب ذیل اشعاری می الهیں عارف اور الهیں بجول کا ذکر ہے۔

بال اے فلک برجواں تفاہی عارق کیا تیرا بگڑ اجو ندمرتا کوئی وان اور م ميمين نفرت سهى ترسالوان بجون كابحى ديجها دخها شاكونى ولاداد

ولی میں سکوٹر سے مران نے بعدی مرراد ہا ہے اور یا ورتماع مران کی داتی رکان تعیر نہیں کر ایا اور تماع م شاوی کے بعدی مرزا وہل آگئے اور پیس کی سکونت اھنیا رکولی تاہم

کایہ کے مکافدیں ہم کردی ۔

قلعه التعلق المولادة المرشاه ثانى كه زبار المرسادة المرادة ال بحا-اورع شلاح برابها درس وظفر في مرزا كوخطاب وفلعت سے نوانا اور خاندان بران بيوريه كي تاریخ ننگاری کا کام میردکیا محصی اع کی جنگ از وی کے نتیجے میں بہا ورشا ہ ظفر کو انگریزوں نے دنگون پس نظر بندكرديا - اوراس ول ال قلعراوربها ورشاه ظفرسے مرزا كالعلق متقطع بوكب اور ما تهی انگرزول نےمزاکی نیشن بی بندکردی .

ابتدابی سے مرزا میں سٹراب نوشی، قمار بازی اسران وغیرہ کی مراور قبیر مراور قبیر مراد تیں بیدا ہوگئی تقیس جب قلعیمل کی ہدنی بھی تھی اور بنش جي بندبوگئي تووريعيد مدنى كے طور پرم زانے اپنے مكان مي قرار فيا مذكول ويا تفااس مراكى پران کے فلاف مقدمہ چلا اور ان کومزائے قیدم وگئ عنفوان جوانی میں مرزائے ایک ڈومنی سے بھی تعلقات قالم کررکھے تھے۔

فدر کے تین مال بعدم زاکی نیشن بھی دوبارہ جاری ہوگئ ۔

> مرتے میں ارزوجی مرتے کی موت آتی ہے برنہیں آتی موت سے کچھ بل دقتاً فوقتاً بیشعرمرزا کے وردِز بان رہتا تھا۔ دمِ واپ یں برمبررا ہ ہے عریز واب اللہ بی اللہ ہے

# قاداني عظم ميس مالقراراي

فالب کے فاندان اوران کی ابتدائی زندگی کے تعلق معلومات کی بنیا دیں خودان کے خلط اوران کی تصانیف ہیں ۔ اوران ہیں اعفوں نے جو کچھ مناسب ہے گئے ہر فرما ویا فالب نے اپن تصنیف مہر ہر در ہیں اپنی فا ادائی عظمت کے تعلق مبالذ آدائی کرتے ہوئے مکھی ہے کہ میرانسب نور ابن فرید دن سے طنا ہے اور کیا فی دور ہیں تو دائیوں کے زوال کے ساتھ مرزا کے آباد اجدا دبھی او حرا کہ حربو گئے بھر کی صدیوں کی گمنامی کے بعد تو را بن فریدوں کی اطلا مرزا کے آباد اجدا دبھی او حرا کہ حربی کھی ہیا ہو کرتا رہنے کے معنیات میں گم ہو گئے تو اس کے فیاب کی مدخوتی مسلطنت کی بناڈال جب سلحوتی ہی ہیا ہو کرتا رہنے کے صفحات میں گم ہو گئے تو اس کا فی مدت کے بعد ایک ہزرگ ترسم فال نے سم تندمی سیکونت اختیا رکی اور انجیس سے فالب نے ابنا و مالا کا سلسلام لوط کیا ۔ مرزا فالب کے وادا تو فال نہ بیٹ برخشاں سے مہندو ان اللہ ہی تو اس بیٹ برخشاں سے مہندو ان الفاظ ان کے بیا ان سے موں گئے لیک کہ از بالا ہی آبید انسان میں جو در اپنے ہی ہوئیا ان سے موں گئے لیک میں یہ انسان کو اور اپنے والی کے مطابق سے موں گئے لیک یہ انسان کی اورائی ہی کہ والی تا مرکو بی ای کے مطابق سے موں گئے لیک یہ انسان کی اورائی ہوگئے اورا بنے والی میں میں خود اپنے ہی کو در بیا ہو کی انسان کا فراد دیا ہے ۔ موادا بنے والی تا مدکو ہوں کے ہیں یہ انسان کی کی انسان کی خواد اسٹی کو اورائی انداز میں کے ہیں جو برد والی آل مدکو بردی ہیں ہی کہ درسان کی اورائی آل مدکو بردی ہے ہوں گئے اورائی آلمدکو بردی ہے ہوئی ہوئی کے میں انسان میں اپنے وادائی آلمدکو بردی ہے ہوئی ہوئی کی درسان میں اپنے وادائی آلمدکو بردی ہے ہوئی کی درسان میں اپنے وادائی آلمدکو بردی ہیں کی درسان کی انسان میں اپنے وادائی آلمدکو بردی کے بردیسان میں اپنے وادائی آلمدکو بردی کے بردی کی درسان کی کو بردیا کی درسان کی کی درسان کی کی درسان کی کو در بیا ہوئی کی درسان کی کو دربات کی کورندی کے دربان کی کورندی کی کورندی کی کورندی کی کورندی کی کورندی کورندی کی کورندی کی کورندی کی کورندی کی کورندی کورندی کورندی کی کورندی کی کورندی کی کورندی کی کورندی کورندی کی کورندی کی کورندی کورندی کی کورندی کی کورندی کورندی کی کورندی کورندی کورندی کورندی کورندی کی کورندی کی کورندی کورندی کی کورندی کورندی کورندی کورندی کی کورندی کی کورندی کی کورندی کورندی کورندی کورندی کورندی کورن

مرزا نے البینے فنا ہران کوفرید ول اورافراسیاب سے ملانے کی جوکوشش کی ہے اس کے تعلق نہون بھر ہوتا ہے کے مرزا نے نہون بھر ہوئیا سے نہون بھر ہوئیا سے دکوئی ٹبورن ہم ہوئیا جا سکتا نخا اور مذمرزا کوئی ٹبورن ہم ہوئیا سکے ۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کے مرزا نے تاریخ سلعت سے افرا بیاب اور فریدوں کی تخصیروں کوئمتنا زمننی کرلیا اور اسپیٹے سلسلے خا ندال کا ل

سے شسلک کر دیا ۔ بہیں م ذاکے اس وعو ہے پینجین رکرنے کی کوئی شہر درت ہمیں کہ دہ اک فریدوں اور دود و مان افراسیاب تھے ۔ لیکن اس کو ماننے کے لئے کوئی بجدری بی ہمیں ہے ۔ کیونکی م زانے ان مشاہم مسلمہ مسئاہم میں ہمانا تعلق اسی انداز میں ظاہم کہیا ہے جس انداز میں اس زماندی کوئی بھی ہمی بھی تعلق میں ہمانا تعلق اسی انداز میں کہ سے جود کومنے تاریخ اس لئے اس سے مون دو اور انہیں کر ملے اس لئے اور جو تکہ مرزا اس سلسلے خاندان کو مرابط انہیں کر ملے اس لئے ربطاقا کم کرنے میں ہمانا کو مرابط انہیں کہ مسئم کہ مسئم کی مسئم کے مون دو تین م حلوں کا فرکز کے دول اور افران بیاب سے حرف دو تین م حلوں کا فرکز کے دول اور افرانیاب سے حرف دو تین م حلوں کا فرکز کے دوران جو فریزوں اور افرانیا بسیسے ان کے داد انک ما کس جی اموں کے سلسلے تنظرا نداذ کرنے کے لئے مرز اقطعی معذول افرانیا بسیسے ان کے داد انک ما کس جی بیا موں کے سلسلے تنظرا نداذ کرنے کے لئے مرز اقطعی معذول وجود ہی ہے ۔

مرزائے اپنے دا داکے فا ندان کے قلابوں کوفرپدوں وافراسیاب بیر سلانے کے لئے جو
طریقہ اختیارکیا اس سے ایسامعلی ہوتا ہے کہ انھوں نے بھی اپنے دور کے طبقائی مزائے سے جور
ہوکر اپنی فائدائی عظمت طا ہرکر کے ونیا دی ہونت ومنفعت ماسل کرنے کی کوشش کی ہوگی ورسہ
مجتبق اور حقیقت یہا فیسے کام لینے توم لزاس سے آگے اور کچھ ذکر سکتے کہ ان کے وادانتا ہ عالم کے
نہ میں سمرقند سے ہندوستان آئے اس سے پہلے ان کا فائدان کس سلسلے سے ملتا ہے اس کا ان
کوکی کا علم نہ ہیں مرزا نے ایس انہیں کیا ، کیونکہ وہ کا فی وہین تھے ، اور ان کے وہی رسانے
ان کو فریدوں اورا فراسہا ہی عظمت کی جا نب متوجہ کیا ہوگا ، اور چونکہ ان مشاہر کے لیسسد
صدیوں تک ان کا فائدان نمایاں نہ ہوسکا ، اور تاریخ کی گھٹائی اور تاریخ میں کھوکردہ گیا اس
صدیوں تک ان کا فائدان نمایاں نہ ہوسکا ، اور تاریخ کی گھٹائی اور تاریخ میں کھوکردہ گیا اس
مالت سے فائدہ انگا تے ہوئے مرزا نے اپنے فائدان کوان سے منسلک کر دیا ، اگر کوئی تخف
مالت می خان کا مظاہرہ کر ناچا ہے تو وہ گھٹائی کی صدیوں کے دوران فرضی نا ہوں کی فہرست
مزن کر کے ساسلہ قائم کر سکتا ہے بیکن مرزانے ایسانہیں کیا ، اور گنائی کی صدیوں کے کوران می کی صدیوں کے تاموں
کوبی گھٹائی ہی جی میں دہنے ویا ۔

مرزانے فاندانی قبلا بے ملانے کا جوطر بقد افتیارکیا اس کے متعلق بھی تاریخ شا ہر ہے کہ اس فن کے بھی مرزا غالب موجد نہیں بلکے مقلد ہی سیجے جاسکتے ہیں کیو نکیس طرح کسی ضرورت اور صول منعت سے مجبور ہ کر انفول لے ایساکیا ہوگا ۔ ویسی می مجبود یوں سے ان سے بہت بڑے درجے کے لوگ ان سے بہت بہتے اس فن ہم ہمارت کا ثبوت ہے ہم ہوئیا چکے ہیں ۔ ان میں ہندوم تان کے ہادشا ہ بلین اسلالے تا کشت للم اورکی دوسرے غلام فائدان کے ہادشاہ بھی تھے بلین آئٹ کے پادشاہ بھی تھے بلین آئٹ کے پادشاہ بھی تھے بلین آئٹ کے پائے اورجب اس نے سلالے بھی دفسیر بھی کے زما ند بس اس نے ببرش کا کاعہدہ ماصل کہ بیاتھا اورجب اس نے سلالہ وائی میں اور شاہدت ماصل کہ لی تواس نے اپنے لئے التمش کا غلام ہونے کی حیثیت کو خاندانی وجا بہت کے پر سے بس تھیا نے کی غرض سے اپنے تی فرانسب کو افرانسیا ہونے کہ مالہ والو ہونے کے خالب وعویدا رہیں ۱ س طرح وکن ہیں سے ملادیا تھا ۔ وی افرانسیا ہے بس کی اولا وہونے کے خالب وعویدا رہیں ۱ س طرح وکن ہیں بہتی سلطنت کے ہائی علاء الدین سی کی اولا وہونے کے خالب وعویدا رہیں ۱ س طرح وکن ہیں بہتی سلطنت کے ہائی علاء الدین سی کی افرانسیا ہے۔ وائے انتہاں تھے وائدہ انتھا تے ہوئے اپنا تا وہوں ب

فالب کی تخریروں کے مطابق آن کے دا دا توقان پیک خال نشاہ عالم کے ڈیا نے ہیں ہندہ ستان آئے اورپہلے لاہود ہم نواب معین الملک عرف منوکی المازمین ہیں ہے ہواس وقعت بجاب کانا فلم تھا۔ ( خالب مصنعہ خلام دمول ہم ) شھنے جم میں الملک کے انتقال کے بعد لاہور سے وہی آئے اورم زا بخت خال مے توسط سے ، ہم گھوٹوں اورفقارہ ونشان کے ساتھ المازم ہوئے اور کھا سے کارکہ ماسی کے انتقال کے مساتھ المازم ہوئے اور کھا سے کارکہ ماسی کے ساتھ المازم ہوئے اور کھا سے کارکہ ماسی کے ساتھ المازم ہوئے اور کھا سے کارکہ ماسی کی ساتھ المازم ہوئے اور کھا سے کارکہ ماسی کے ساتھ المازم ہوئے اور کھا سے کارکہ منتقب جس وید باگیا ۔

مزاغالبے آپنے نا تا خواجہ لملام حسین خال کی ٹرون وجا گرا دیے متعلیٰ منشی ٹیمو ٹرائن کے نام لینے ایک خطیم کیما ہے .

" ہماری بڑی حوبلی وہ ہے جواریکھی چند میٹے نے مول ٹی ہے ۔ اس کے وروانوں کی گئیں ہارہ دری پڑمری نشست تھی اور پاس کے ایک ٹھیا وا لی حوبلی اور ہم کا کہ نظین ہارہ دری پڑمری نشست تھی اور پاس کے ایک ٹھیا وا لی حوبلی اور اس کے تکیہ کے پاس دومری حوبلی اور کانے محل سے بھی ہوئی ایک اور حوبلی اور اس کے ایک بڑھ کرایک کڑ ہ کہ وہ گڈر بوں والانٹھ ور تھا اور ایک اور کڑھ کہ وہ کشمیر بوں والاکہ لما تا ہما ۔ اس کڑ ہے کے ایک کو شھر پر بس بہنگ اڈا تا تھا ۔ اس کڑ ہے گئے ۔ ا

۰۰ یا دگا رِ خالب ۱۰ بیس لکھا ہے کہ ..معلوم ہو تا ہے کہ مرزا کے نا ناکی آگرہ میں ایک فاصی سرکا دکھی جس کی برولت: ان کے ملازم اورمنوسلین وس دس بارہ بارہ بڑارکے مالگذاریں 'گئے' یا'

## مزاكے افلاق وعاوات

بچپنہی ہی مرزا کے والد کے انتقال اور پرچپا کے انتقال کے بعد ناکی نگان میں اردہ ہا قاعد کی ورش ہوئی اور اس طرح نگرانوں کی تبدیل سے مرزا کی دہی ہو درش نہ ہوسکی اور وہ اقاعد تعلیم ہی نہ صاص کر سکے ۔ ابتدائی ہی مرزا کو متعد و بری عاقبیں ہوگئیں وہ شراب نوشی اور قاربازی ہیں بھینس گئے اور ساتھ ہی محدود آمدنی ہوتے ہوئے فعول فرچ کا بھی شکار ہوئے اور اس طرع ان پر قرض کا بھی بار ہوگئی ۔ ان تام بری عا وتوں کے با وجود کہتے ہی کہ مرزا کا افلاق بہت بلند متحا اور وہ اپنے ورستوں اور ویکر توگوں سے فلوص سے ملتے تھے نیوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے تھے اور یار بائش تسم کے انسان تھے ۔ اس سلسلے میں ہم کو صرف روا یا ت بہر مقاہر کرنا پڑتا ہے کیم زوا ہے حوالات کے تحت چندا سے واقعات کا ذکر موجو دہے جن سے ظاہر ہو وتا ہے کہ مرزا اپنے حرافوں کا مذافی اڑا نے اور ان برا وار دیا ہے ۔ اس لئے مرزا کے اس قسم کے واقعات کو ہم کینہ بر وری کہنے سے احتراز کریں گئے سین اس کو ان کے وقتی منتقا مہذبہ کے واقعات کو ہم کینہ بر وری کہنے سے احتراز کریں گئے سین اس کو ان کے وقتی منتقا مہذبہ کے واقعات کو ہم کینہ بر وری کہنے سے احتراز کریں گئے سین اس کو ان کے وقتی منتقا مہذبہ کے فاقعات کو ہم کینہ بر وری کہنے سے احتراز کریں گئے سین اس کو ان کے وقتی منتقا مہذبہ کے فرائی وری کہنے سے احتراز کریں گئے سین اس کو ان کے وقتی منتقا مہذبہ کے فرائی وری کہنے سے احتراز کریں گئے سین اس کو ان کے وقتی منتقا مہذبہ کو می کینے بر وری کہنے سے احتراز کریں گئے سین اس کو ان کے وقتی منتقا مہذبہ کو تی کہنے بر وری کہنے سے احتراز کریں گئے سین اس کو واقعات کو می کو در ہو گائی ہوں ہوگا کے انسان کو واقعات کو می کو وری کہنے سے احتراز کریں گئے ہی کو کری کو وقعات کو وقعات کے وقعات کے واقعات کو می کو واقعات کو می کھنے سے احتراز کریں گئے سین اس کو واقعات کو می کو واقعات کو می کو واقعات کو می کو وری کہنے سے احتراز کریں گئے سے کری اور والے کو واقعات کو می کو واقعات کو می کو واقعات کو می کو واقعات کو می کو واقعات کو واقعات کو می کو واقعات کو واقعات کی کو واقعات کو کریں کے واقعات کی واقعات کو واقعات کی واقعات کی واقعات کی واقعات کو واقعات کو واقعات کی واقعات کی

کہنے کوتو مزدا یہ کہتے تھے کہ سمجھ کے کرتے ہیں ہازا دہیں وہ پرشیمال کہ یہ کہے گام برداہ گذر ہے کسیا کہتے ہے کہ مرزاصا دب فرماتے ہیں کہ ان کا مجبوب اس قدرستم ظربیت تھا کہ وہ ساعت حال کی زممت سے بچتے ہوئے پرسش مال کی ذمہ واری سے سبکدوش ہونا بھی چا ہتا تھا اوراس کے لئے اس نے بہطریقہ اختیار کیا تھا کہ جب کہی بازار میں اس کا اور مرزا صاحب کام امت ہوجاتا تو وہ سرِ بازار ہہشت عال کر بہتا یہ بھے کر کم مرز اصاحب سرِ بازار ابنی رام کہا نی شرق کا کر نے سے احتراز کریں گے۔ اور عرض مدعا دکر بیں گے بلکہ رسمی الفاظ ادا کر کے فامق ہوجائیں گے برزاصاحب نے اس شعر میں اس معباد اخلاق کی جا ب اثنا رہ کیا ہے کہ اس ور کے شرفا نفا ست طبع کے تفاضوں کے شخت سرراہ بیابا زار ہیں طویل گفتگوسے برہ ہرکرتے تھے تیبن یہ اصول مرزا کا نظریہ تو ہو مکتلے ہے کہ میں علوم ہرتا کہ یونکہ بازار برا کھتا ہوتا کہ والم میں اور کے شخص اور ایک کے تعاصل میں میں میں ہوتا کہ ہوتا کہ وہ کہ ہوتا کہ اس میں میں ہوتا کہ اس میں ہوتا کہ اس کے تعاصل میں میں ہوتا کہ اس کے تعالی کے میں اس کے میا میں اس کے میا میں میں کے میا میں دیا کہ کہ میں ہوتا کہ اس کے میا میں دیا کہ

ہواہے شہ کامصاحب بھرے ہے اتراتا

بداوربات ہے کہ مرزا اپنی اس دریدہ دیننی بُرقا ٹم رکھنے کی مکت نہ رکھنے تھے اور ذوق پر کسے گئے آواز ہے کے اس مصرعے کو ایک نحزل کے منفطع کی منکل دے کر یا دشاہ کویوں سنا نا پڑاکم

> ہواہے شرکامصاحب بھرے ہے انزا<sup>ت</sup>ا وگرینہ شہر میں غالب کی آبر و کبا ہے

اسی طرح مرزاقبین اوران کے ما میول کے ما تھا دبی مناقشہ میں بھی مرزاغالب نے الیساسخت روبدا درایسا کرخت لب ولہجہ اوراسبی درنشت زبان افتیاں کی تھی کہ اس کو خوش اخلاق کی نا اخلیاں کی فیروں سے انحرات کرنا ہوگا . مرزاغالب نے غید فاؤخضب کی شدن میں مرزافتیل کو بار بار کھتری بجہرا ہے ۔ اور اس تمام منافشے میں نام طبوع الفا اور نا بہندیدہ انداز اختیار کہاہے ۔

جی مصنفین نے غالب کو فوش افلاق لکھا ہے غالبا انھوں نے منذکرہ بالا واقت ان کے افلاق کرداریں شامل ہیں کئے اور فرانے اپنے ممدوح حضرات کے ساتھ جورویہ اور جو انداز افتیار کیا اور جو الفاظ اوا کئے انھیں کومرز اُ کے افلاف کی بنیا دسجھ لیاگیا۔ اور اس بی کوئی فنگ نہیں کرجن تفران کی مدح مرائی کر کے غالب نے معا وضع حاصل کئے ہاجن وگوں کی دسا طبت سے ابسے حفرات تک رسا فی کا امکا ہے اور اسلامات سے ابسے حفرات تک رسا فی کا امکا ہیا ان کے رسا تھے مززا نے انتہائی انکسا را ورا فلاق کا منطا ہرہ کیا ہے ۔ تاہم جن حفرات کی مدح سرائی کرکے وہ کچے حاصل کرسکتے تھے لیکن مواقع میسرنہ تھے ۔ ان کی تضحیک کرنے سے بھی مرزانے پہلونہی ہیں کہ ایک خطابیں تکھتے ہیں

مرامدوح جیتانہیں۔ نصیرالدین حیدراور اجمعلی شاہ ایک ایک تصیدے
میں چلدیئے۔ وا جولی شاہ بمن قصیدول کے تحل ہوئے بھر نسبنجل سکے جس کی مدح میں وس بس قعیدے کیے گئے وہ عدم سے بھی پر ہے پہونچا۔ اور اور فالب)
ایک اور زئیس کے تعلق فر ما یا۔ انٹی کے قریب اس کی عربوطکی ہے۔ جب تک بیں پروشخوں گا
اس کا انتقال ہو چکا ہوگا و اور اسی صن بین فیتن آور شاہ نمقیری ہج کھی کی ۔ یہ وا تعدیو ل
ہے کہ شیخ امام نجش نا تسخ کو جب فالب کی مالی پریشانی کا علم ہوا تو انصوں نے فالب کو
کون میں را جرچندولال کی فدمت میں پہنچے کا مشورہ دیا ۔ فالب نے ناسخ کو جوجوال کھی
اس میں یہ کھی انتقاکہ ،۔

. پس و باں جاکرکہاکروں گا و بان نوفنبتل ا ورشاہ نصیر کی استادی کا ڈکٹا بچے ر باہے میری معنی آ فرننی کو کو ن پہو پنچے گا۔ داجہ چندولال کی عمر ۰ ۸ سے زبا وہ ہے جب تک میں و بال پہونچوں گا وہ مرجیکا ہوگا "

دمتفرقات غالب)

دروغ مصلحت آمیز دروغ مصلحت آمیز چنانچه انھوں نے کسی مصلحت کوبیش نظر کھتے ہوئے ابنے سفردام پور کے دودان کی مینا' کہ کمامی زند کا بھر پورمنظا ہرہ کیا ۔ جب وہ سفر کی تیاری کرسے تھے اور جب سفر برردا نہ ہوئے توجن لوگوں نے دریافت کیا کہاں کا تعدیب ان لوگوں کو مختلف ہوا بات ویئے گئے کسی سے ہیں جانے کا بنایا اورکسی سے ہیں سين رام يورجائے كا رازكسى كون بتايا -

جب لام پور یا نے ہوئے دلی سے میرکھ پہوئے گئے تو دہاں سے غلام ہنجت فاں کو ایک خطاروا نہ کیا ہس میں تحریر فرماتے ہیں ک

« ہاں بھائی میں ازروئے مصلحت اپنے کو مختلف مقامات کا عازم کہہ آیا ہوں اب جو شخص نئم سے بوجیا کرے اس سے پروہ نہ کرنا اور صان کہد دیناکہ رام پورگیا ہے ۔ " (ار دیسے علی)

اوصامسلان خوروا تعان کے اعتبار سے جی مزاکی زندگی بیں کچھ قابل اسدائلہم وہم استان کے دور ارہ جاری کو افران کے بعد جب انگریزی کا میں وقت وہ انگریزی کا کے اور ان سے در وہم ان کرتے تھے اور ان سے در وہم ان کرتے تھے اور ان سے در وہم ان کرتے تھے کہ دہ نیش کے دو بارہ جاری ہونے کی سیل وہایس ۔ اسی سلسلے میں مزانے کرتے تھے کہ دہ نیش کے دو بارہ جاری ہونے کی سیل وہم ایس ۔ اسی سلسلے میں مزانے کرتی ہونے کہ اس طرح کہا ہے۔

ر جب مزداکرنل برون کے روبروگئے تواس وقت کلاہ پا پاخ ان کے سربری انسول نے مزدا کی بہ وضع دہجو کرکہ ویل محمسلمان امزانے کہا اوصا - کرنل نے کہا اس کا کیا مطلب مرزائے کہا شراب پنیا ہو سوری کیا تا کرنل نے کہا مسلمان کی سیسنے لگا ۔ ۱۰۰ دیا و گارغالب)

مولانا مآلی اور خالب کے کہا ور مراحوں نے خالب کے اس جواب کو ان کی ظرافت اور خواب کو ان کی خرافت کے اس جواب کو ان کی ظرافت اور خوش طبعی خرار دیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہان کی رائے سجی ہوئیکن جس موقع پر مرزا خالب نے وکو اسلمان کہا ہے اس کی مناصبت سے یہ بات فابل غور ہے کہ مرزا نے کس جذبہ سے اور س مقصد کو بیش نظر دکھ کریہ بات کہی ہوگا۔ مرزا کوئن برون سے

بنن کی اجراء کے لئے درخواست کرنے گئے تھے۔ اس کی خوشنودی خرد بہیں نظر دی ہوگی کرل برون انگر بزادر عیسا ئی تھا جو مٹراپ بھی چتیا ہوگا اور سور بھی کھا تا ہوگا ۔ اس سے نصف ما آلمہ یہ خوشنودی کا سبب بن سکتی تھی بھڑا ورکا لئے سلمان ہونے سے دستبردا دی جی عیسائی انگریز کو خوش کرسکتی تھی ۔ اتنے بہت سے مختلف پہلوٹوں کی موجو دگی ہیں اگر اس جواب کھرت ظریفا نہ تسلیم کربیا جائے تو بیٹم ظریفی نہیں تو اور کیا ہوگی۔

اور کچریہ ایک بارکا مٰدافّ نرتھا بلکہ ایک سے زیا وہ مرتبہ مرزا نے ایسے پی خیالاً کا اظہار کیا ہے ، اسی سم کا ایک دوسرا واقع بھی ان کے شاگرد رسید حالی ہی کی زبال

و غدر کے بعدجب کمیشن بندھی اور در ہا دہیں شرکے ہونے کی ا جا نست منہ ہوئی تھی اس وقت پیٹرت ہوتی لال برششی گفتنٹی بنجاب مرزاصا دہے ملئے کو آئے کی پیشن کا ذکر جالا مرزاصا دہ ہوئی تھی۔ منہ کہا ۔ تنام عمریں ایک دن منہ کہا ۔ تنام عمریں ایک دن منہ بنہ برتونو کا فر- اور ایک دف دینا زیڑھی ہو ٹوکنہ گا ر بجری نہیں منہ دفراب بذہ ہوتو کا فر- اور ایک دف دینا زیڑھی ہو ٹوکنہ گا ر بجری نہیں جا تنا کہ سرکارنے کس طرح بجھے باغی مسلمانوں میں شا دکیا۔ "دیادگار فالب) اس عبارت سے بہ بات اور زیا دہ واضح ہوجا تی ہے کہ خودکونصف سلمان فالم ہر نے اور باغی مسلمانوں کے ذمرے سے ملی دگی سے مرز اکا مقصد صرف طرافت کا اظہا د

تخایا کچداور۔

مزا فالب کی سوائے میات مکھنے والے بعض مفرات نے میں افریک سے تعییر کیا ہے اگر کسی سیاسی مزا کا ہم زاکی سزایا بی کو قید فرنگ سے تعییر کیا ہے اگر کسی سیاسی تحریب یا اقدام کے تحت سزراصا حب اگر بزوں کے اسیر ہوتے تو یقینیا ان کی اسیری کو قید فرنگ کہنا مناسب تھا ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مزا صاحب افلاتی جرم کے تحت گرفتا او کے گئے تھے ۔ ضابط فوجداری کے تحت ال کے فلات عدالتوں میں مقدر مہلایا گیا کھا اور عدالتوں سے ان کو سزا نے قبد کا حکم ہوا تھا ، یہ واقعہ لا ان مقدم میں ملازمت حاصل ہونے عدالتوں سے ان کو سزا نے قبد کا حکم ہوا تھا ، یہ واقعہ لا ان مقدم بی بیشنا ان تھا اور میں مقدم ہوا تھا ، یہ واقعہ میں الی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا اور شور کئی کے دوسال قبل کا ہے ۔ اس وقت مرزا صاحب مالی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا اور شور کئی کے دوسال قبل کا ہے ۔ اس وقت مرزا صاحب مالی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا اور شور کئی کے دوسال قبل کا ہے ۔ اس وقت مرزا صاحب مالی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا اور شور کئی کے دوسال قبل کا ہے ۔ اس وقت مرزا صاحب مالی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا اور شور کیا تھا کہ ۔ اس وقت مرزا صاحب مالی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا اور شور کیا تھا کہ ۔ اس وقت مرزا صاحب مالی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا اور شور کیا تھا کہ ۔ اس وقت مرزا صاحب مالی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا ور شور کیا تھا کہ ۔ اس وقت مرزا صاحب مالی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا کہ کیا کہ دیا ہے ۔ اس وقت مرزا صاحب مالی طور پر بہت پر ایشنا ان تھا کہ کیا کہ کو میں کیا گر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کھور کیا گر کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کیا کہ کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

بی ان کی پرلیننا نیول ایں اضافہ کردی تھی ۔ بڑھے ہوئے مصا دین کے لئے آ مدنی کی سخت خرور تھی اورا مدنی کی را بیس مدود تھیں بچر می ضرور تیب اپنے لئے جائز و ناجائز راستے بیدا كرى بنتى مېپ ،اورمرز اصاحب نے بھی ايک تا جائز راسته ن کال ليا تھا ، اس ناجالزراہنے کے نئے انھوں نے اپنی بری عا و توں کا سہارا لیا تھا مرزاصاحب کو ابتدا ہی سے شطریج اوريومروغيره كيبلن كاشوق تفا اوراس شوق كومترط لكاكرجوك كاشكل وباكرت تھے. اوراب مالى پريننانى كے دوريس مرزاكچھ توخود جوا كھيل كرجننے كى كوشش كرتے تح اور كجه دوم ول كے لئے جوافانہ قائم كركے نال ميں عاصل كرتے تھے غرضيك انھوں نے اپنے گھر کے ایک تصے کو تمار فانہ بنا ڈالا تھا جب تک محدم زاحت ان شهركوتوال سي غالب كفلم كملاج اكملا فيرب اوران كالمجمد مذبكر اليوك كونوال إن كامداح اور دوست مخفا اس طرح وه كونوال كى دوستى سے فالده المطانے دي لبكن جب حمد مرزاخاني كى جگفيض الحن كوتوال مقررم و كاور الخول في إنسدا و تماربا زى پرزور و بااس وفت غالب كوخبر وادبوجا نا چاہئے تفاكيز كخيف لحسن كوتوال سے ان كے تعلقات نہ تھے اوران كو خلات فا نوك مرا عات كى ال سے توقع نه رکھنی جائے تھی بیکن مرزاصاحب خواہ اپنی مالی مجبوری سےخواہ کسی ادروجہ سے قارخانہ چلانے ہی دہ اورجا ندنی جوک کے جو ہریوں کے دائے قارخانے میں جوا کھیلنے آنے رب بننج بربروا كفيض الحس كوتوال في م ذا كو گرفتار كرليا اورعدالت فوجدارى سے م زا غالب كو چههاه قید بامشقت دومورو میرجر ما نه اورعدم اوانگی جرما ندمی مزیز چههاه تید کاهم موابدرعان بھی دی گئی کراگر ہم مانے علا وہ پیاس رو پہلے مزیدو اخل کردیں تومشفت موقوف لیے گی عدالت شن في بمزا بحال ركمي نواب مصطفى خال شيفتة في جرمانه اورمز يريكاس روبيهٔ اواكر كيم زاكوقيد كے دوران مشقت سے كياليا - اس سفيل الماث اع مين كھي م زا غالب کوجوا کھیلئے پرسور وبٹے جرمانے کی مزاہومیکی تھی۔ چا ہے تھاکہ اس سے عبرست ماصل کرنے لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کے قیدسے بھی ان کے دل میں ندامت کا جذبہ نہ انجر مک ا بنته ا بانت کا احساس ضرور میوا بینا نجیفضل حبین خاکی نام فارس زبان میں خالب کے

ایک خط کا ہوز جمہ ما آلی نے "یا دگار نالب " پیں لکھا ہے ، اس کے اول آبین جلول سے دامت نہ ہونے کا اور لبقیہ عبارت سے ہے جوزتی کا احساس ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔
" بیں ہرکام کو خدا کی طرف سے جہتا ہوں اور خداسے لڑا نہیں جاسکتا۔
ہوکھے گذرا اس کے ننگ سے آزا وا ور ہو کچھ گذرنے والا ہے اس پر داخی ہوں مگر آورو کر نا آئین عبو د بیت کے فلا دنہیں ہے بمبری برا رزو ہوں مگر آورو کر نا آئین عبو د بیت کے فلا دنہیں ہے بمبری برا رزو ہوں نوسند وستان بی بدر مہول ور اگر رموں نوسند وستان بی بدر مہول موم ہے کہ اب د نیا بی مرحم ہے ایران ہے ۔ بغدا و ہے ۔ بیمی جانے دو۔ نو و کھ برزاو و موم ہے ۔ بیمی اندر محمد العالميوں ول وا دول کی تکیہ گاہ ہے ۔ دیکھ وہ وقت کی ہائے گاکہ در ماندگی کی تبد سے جواس گذری ہوئی قبد سے وہ وقت کی ہائے گاکہ در ماندگی کی تبد سے جواس گذری ہوئی قبد سے قرار دول سربھ حواسکل جاؤں ۔ یہ ہم ہو کچھ تجھ برگذرا اور بہ ہے جس کہ کوئی منزل تفصور میں آدرو مند ہوں یا

مآنی نے مرزاصا حب کے ایک اور قاری خطاکا بودری فربل ترجم لکھا ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا کو تعطی ندامت نہیں ہوئی تھی وہ اپنے نعل پر نا دم اور تا ہونے کی بجائے اپنے اوبر اس کو محافظین قانون کی زیا دنی بچھی ہے۔ « کو توال دشمن تھا اور مسرشریٹ نا واقف نے نعند گھا ت میں تھا اور ستارہ گردش ہیں ، با وجو دیکہ بجسٹر ببٹ کو توال کا ھاکم ہے بیر سے باب میں وہ کو توال کا محکوم بن گیا اور مبری قبید کا ھکم صادر کردیا ستن نے با وجو دیکہ میرا دوست تھا اور بہیشہ مجھ سے دوستی و مہر بانی کے برتا فربر تنا تھا ، اور اکثر صحبتوں ہیں ہے تکلفانہ ملتا تھا اس نے بھی اغماض و تعافی افتیا رکیا ، (یا دگارہا لب)

 گا مرزاصاب ایک اگریشراب فردسش میکفرسن سے ولایتی شراب آفرض میں فرید کر پیاکرتے تھے ۔ اس اگریز نے قرضہ کی وصولی کے لئے عدالت بیس وعولی کے لئے عدالت بیس وعولی کر کے مزرا کے فلات ڈھائی سور و بٹے کی ڈگری ماصل کر لی تھی اور سرراہ علالت کی چراسی مزداکو گرفتار کر کے تھا نہ نے گیا لیکن نواب امیں الدین فال نے ڈگری کے خت اصل وصود ا واکر کے مزراکو حوالات سے رہائی ولائی ۔ اس واقعہ سے بھی مزلاتے عبرت ماصل کرنے کی بجائے اس کو کھلاٹری کی ذہنیت کی مزلاتے عبرت ماصل کرنے کی بجائے اس کو کھلاٹری کی ذہنیت کو رہی ہے تھے ہم کہلال کا دی گرفتا کے مزل کے خاری منا قدمتی ایک ون

# مرزا غالب كي خودستاني

ننوذبالله بم پرنیس کیے کیے کوئی بری بات ہے لیکن پرکہا جائے کوم ذا خالب بیل خود نمائی فرد برات اور خود ستائی کاز بردست جذبہ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ خالب کے شاگر در شیدا لطاب بین حالی نے توان کے انتقال کے بعدا ان کے م شے نیس خالبا ذرط عفیدت اور شرت فی سے مناثر ہو کر یہ کہ دیا تفاکہ قدسی و طالب واسیر د کھی ہوگی ہوگی ہوگی برائی می کو توفیر کیا پڑی تھی کران کا مذکھ لوا تالیکن حالی نے بھی پھر بھی منہ کھو لئے کی ڈمت کوارا نہ کی وقی ترکیا پڑی تھی کران کا مذکھ لوا تالیکن حالی نے بھی پھر بھی منہ کھو لئے کی ڈمت کوارا نہ کی وقی ترکیا پڑی کا منہ کھو لئے کی ڈمت کوارا نہ کی وقی ترکیا برتری ثابت کرنے کی کوششش نہی .

خیرمآئی نے تومتذکرہ بالا چا رسلم النبوت اسا تذہ وشعراء پری غالب کی فوقیت کا دعویٰ کیالیکن چو فے میال تو چھو فے میال پڑے میاں سجان النّہ کے بمصدات غالَب نے خود اپنے متعلیٰ کہا تھا۔

کوئی مجرسانہیں زیانے میں ' شاء ننزگوئے دنوش گفت ار ظلم ہے گرنہ دوسخن کی وا و تبرہے کرکرویہ مجھے کو بیب ر اور بیمظیمهائے ذوق سے الجھ پڑنے میں بھی مرزا کا ہی خودستانی کا جذبہ کارفر ما تھاجبکہ خواہ مخواہ میرانکھتے لکھتے ذوق کو کھلاچیں بنجے دیے بیٹھے اور فرمایا تھاجبکہ خواہ مخواہ میرانکھتے لکھتے ذوق کو کھلاچیں بنجے دیے بیٹھے اور فرمایا میسخن فہم بیب غاتب کے طرف دار نہیں دیجیس اس میرے سے کہدے کوئی بڑھ کرمیرا

اور پھرجب ذوق نے اس بینے کو تبول کرتے ہوئے واقعی اس سے بڑھ کر ہر اکہدیا اوراک جلنج کا بول جواب دیا کہ

نمآب بنایی عقیده مے بقول نآسخ آب جبره ہے جومعتقدمت رئیں اورجب بلاواسطہ اعتراف کیا تواس انداز ہیں کہ اہنے ہی دور کے شاعرکومبھم یاغیر مصدق ساظا ہرکر نے ہوئے فرماتے ہیں رخی کے تھیں استا ذہیں ہو غالب

رجی کے عبل استاد جیں ہو عالب کہتے ہیں انگے زمانے میں کوئی تیر بھی تھ

غرضبک مرزاغالب ندصرت اپنے ہمعقر شعرا کے مقابلہ میں خودکو ممتاز ثابت کرنے کے لئے تو دستان کرتے تھے بلکم تقدمین پر بھی اپنی فوقیت ثابت کرنے کے خواہمش مندرہتے تھے اوراسی جذبہ کے تحت برنقی برکی عظمت بلیم کرنے میں عجیب انداز اختیار کئے۔ خالب کو مت دیم اسا تذہ کی تعربی بھی کسی کی زبان سے مسننا گوا دا انتھا شاید ایسے مواقع بہان کے دل کی اکواز بر ہموتی رہی ہوگی کرچو تعربیت کسی قدیم استاد کی کی جاتے ہے۔

ہے وہ خود ان کے حسر میں ہوجاتی ۔ اس تیاس کی تائیداس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو مآتی نے بیان کیلے ۔ اور جودرج فریل ہے .

اکلنہ کے تیام کے دوران اثنا گفتگویں ایک صاحب نے فیفتی کی میت تعربیت کی مرزانے کہا فیضی کو جیسا لوگ سیجنے ہیں دیسائیس ہے۔ اس پر بات بڑھی ۔ اس شخص کے کہا کوبینسی جب پہلی بارا کر کے ردبروگیا تھا اس نے ڈھائی سوشعر کا قصیدہ اسی و فن انتخالا کہہ کر پڑھا تھا ، مرز الولے اب بھی الشکے بندے ایسے وجود ہیں کہ و و چارسونہیں تو دو چارشع تو ہروتع پر بدا ہے کہ مسکتے ہیں۔ مخاطب نے جیب ہیں سے ایک جینی ڈلی تکا ل کرائی ہضبلی پر کھی او مرز اسے درخواست کی کہ اس ڈلی برکیجہ ارشاد ہو مرز الے گیا رشعر مرز الے گیا رشعر کا قلعہ اسی و فن موزوں کر کے بڑھ دیا جس کا پہلا شعریب کے کفن دست بر بیکینی ڈلی

ہے جوصاحب کے گف دست ببریھی ڈئی زیب دبیناہے اسے جسفدر انجھا کہئے ."

اس تعطعین طی تشبیهات کے سواا ورکی نہیں ہے ۔ دیا دگار فالب)

غالب کی خودستانی کا دوسر ول کوبھی اندازہ کھا ۔اوروہ افلاق کی صدود

میں اور لطیعت بیرا یہ میں مرزا کوا ان کی خودستائی پرسند بھی کرتے تھے۔ ورسہ
سراج الدین محد بہا ورشاہ ظفر جبیا شخنورا ورشخن نیم ان کی اس انداز میں تعرایت
مرگز ذکر تا بوصرت ان کی خودستانی کا بوا مصطفیٰ فال کے مکان پر آئے اور
دو ایک روز قلعہ سے بیدھے نوا ب مصطفیٰ فال کے مکان پر آئے اور
کہنے لگے کہ آج صور دشاہ ظفر ہے ہاری بڑی قدر دانی فرمائی بجید
کی مبارک با دمیں فضیدہ تھے کر لے گیا تھا۔ جب میں تصیدہ پڑھ جبکا
توارشا دیوا کہ ۔م زاتم پڑھے بہت خوب ہو ہو رہاوگا رفالب

تعجب ہے کہ غالب جیسے ذہین سخص نے اس حقیقت کو محسوس نہیں کیا کہ اس

توبین سے خالب کے جذبہ نو دستائی کوتشند دکھنا بلکم مجرد ح کرنامقصود تھا اور ب ذو ق کی پڑگوئی کے مقابلے میں اپنی فارسی دانی پرفخوفرا تے میں مبکن اپنی خود منافی میں حربیت کے خلاف بہت ہی نامطبوع رو یہ اختیا دکیا ہے اور بہت ہی ناپسند میرہ الفاظ استعال کے میں ۔

کے بربرگوئی قلال درشع سم سنگ من است گذر ازمجموعہ ارو و کرنے دنگ من است چول دلت راہی و تالب زرشک آبنگ من ا انچہ درگفتا ارفخر نسست آل ننگ من است آنچہ درگفتا ارفخر نسست آل ننگ من است

لے کہ در ہڑم ہمنشاہ سخن ابس گفت ہے فارس بیں تا برمبنی نقت ہمائے رنگ رنگ درسخن چول ہم نباك و ہمنوائے من ہر داست میگو ہم ن واز را ست منزوال کشید داست میگو ہم ن واز را ست منزوال کشید مزید خود سستانی نسسر ماتے ہیں .

مریرورساں سے رہائے ۔ راز دارِ نوئے دھسے م کردہ اند نندہ بر د انا و نا دال سے نزئم پایڈمن جسن جشیم من شاہیدور نظر انبلندی اخترم روشن شاہید درلنظسر شاعرانہ رفعت کے میانتہ فاندانی عظمت کا دعوی بھی فرماتے ہیں .

سلخیم بگوسروفا قانیم به فن توقیع من به خروفا قان برابراست اسلخیم برگوسروفا قان برابراست اسلحیم برقا به برزا استخاب کے جس قدر بھی حالات لکھے جا چکے ہیں ان معلوم ہوتا ہے کہ فرا اللہ اللہ لوگوں کی تعریف دیمیں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیا کرتے تھے جن سے کہ ان کو مالی منفعت حاصل ہوتی تھی یاجن سے ان لوگوں تک پہونچے کے وسائل حاصل ہوسکتے تھے۔ بنا نے جس دلی کے تعلق میر کھی گئے ہیں کہ ماساتہ میں سکتہ میں کہ گئے ہیں کہ میں ان کا کہ جمارات میں سکتہ میں کہ کہ اسلامی میں کہ گئے ہیں کہ میں ان کے اسلامی میں کہ کہ اسلامی میں کہ اسلامی کا کہ جمارات میں سکتہ میں سکتہ میں کا کہ کا میں ایک کا کہ جمارات میں سکتہ میں کہ کا کہ جمارات میں سکتہ میں کے اسلامی کا کہ جمارات میں سکتہ میں کہ کہ کا کہ جمارات میں میں کہ کی جمارات کی جمارات میں سکتہ کے دورات کی جمارات کی جمارات میں سکتہ کی کے اسلامی کی کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی جمارات کی کا کہ کا کہ کا کہ کیا گئے گئے کہ کی کہ کی کے اسلامی کی کے کہ کو کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کا کہ کی کے کہ کیا کہ کر کے کھی کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ

د بی کے گلی کوچے اوراق مصور تھے جو مکل نظرا کی تصویر نظ۔ م

اسی دنی کا ایک شاعر مرزا غاتب رامپورکی تعربین ان الفاظیم کرے که

۱۰ به دامپوریے - دارالسر ورہے جو نطعت پہال ہے وہ اور کہاں ہے ؛

نواس کومبالغہ کا دی اور صول خوشنودی کی مساعی کے علاوہ اور کیا سجہا جا سکتا ہو
دامپور کے تنعلن منذکرہ بالاسطور نالی کے ایک خطسے لی گئی ہیں جوانھوں

نے بیر مہدی مجروح کولکھاتھا اسی خطیس مزید لکھتے ہیں . ،وسبحان اللہ شہر سے نمین سو قدم برایک در باہے اور کوسی اس کا نام ہے ۔ بے شیر جیٹے ہو آ ہے جیات کی کوئی سوت اس بیس ٹی ہے جراگر

ايسابحى معتويمانى آب جيات عربر صاتاب انناشريكبال بوكاء

یرتوکوئی بھی نہیں کہ رمکتا کہ یہ مبالغہ آ رائی شاعرانہ شعاد سے بعید ہے۔ پیھیقت ہے کہ شعوا نے اس توع کی مبالغہ آ دائی کو اپنا یا ہے۔ اور غالب نے بھی اسی مبالغہ آ دائی کو اپنا یا ہے۔ اور غالب نے بھی اسی مبالغہ آ دائی سے کام لے کرکوئی ایسی نئی بات نہیں کی جس کے لئے ان کومطعون قرار و بیا جائے اور مذیبال اس جوالہ کا پیمقصد ہے مقصد تو اس ذکر سے یہ دکھا نا ہے کہ مرزا ان لوگول کونوش کرنے میں کوئی دقیقہ اکھا نہ رکھتے تھے جن سے مالی منفعت صاصل کرتے تھے رام پورکی یہ تعربیت اس لئے فرمائی گئ ہے کہ والی رام پورسے غالب کو ایک سو

روپئے ماہوارکا وظیفہ ملتاتھا۔ جس طرح خالب اپنے محسنوں کی تعرلین کرتے تھے اسی طرح وہ اپنے شاگردو<sup>ں</sup> سے خود اپنی تعربین سننے کی ہروفت خواہش رکھتے تھے ۔اورچا ہتے تھے کہ ال کے شاگر دان کی ہتی کوایساہی سجھیں جیساکہ نظامی نے اپنے استاد فرد دسی کو سجھا اور

کہاکہ ۔۔

#### اونداستنا د بودوماستاگر د اوخدا وندبو د و ما بسند ه

اورغالب کی پرنوام ش پوری بی محرتی تھی جبکہ ان کے نمام شاگردان کی افت اولی طبع سے اپنے شعور یا شخت الشعور میں وا تفیت رکھتے ہوئے ال کی شان اوران کی عظمت میں رطب اللسان رہتے تھے۔ اور بھی بھی شاگر دوں کے اس جذبہ کؤسنر کرنے کی غرض سے غالب اپنے کسی شاگردکی بھی کچھ تعراجت اس انداز میں کرتے ہے تھے جبسے بعض رؤما اگلی کوچوں میں توگوں کو سلام کرتے بھرتے ہیں تاکہ اس کے جواب میں عوام ان کو سلام کریں ۔

#### ارب<u>ي مناقتة</u>

سابق ابواب بس جن متعدد واتعان كا ذكركيا كياب ان سے ظاہر وا ے كررزاغاتب بب خود خالى اورخودستانى كاجذبه بدرجه انتم موجود تفاا وراسى جذبه كے تخت ادبی منافشول بن الجهنااور اپنے مجعصر اساتذہ اور اساتذہ سلعت کے علم وفن کوخوا دمخوا ہ بیلیج کر نابھی ان کی عا وت بن گئی تھی اور بیراسی عا دت اور افتاد طبع كانتيرتها كرمين يتطي بنهائ عنل شهزاره كاسهرا لكصة بموئ استاد ذو وَتَ كُوبِيلِجُ كربيط تفي اور بيتيميل بلكے سے ملك الفاظيس يركها جاسكتا ہے كخفت وشرمندگى هروراطها فدبراي اوربا ونثاه كحضور مبن تنظم معذرت نامر كذرأننا برااس وأتعه كويم تفصيل كے ساتھ يہاں نہ ومرائيں كے كيونكه اس كامل ذكراس سفيل بھي آجيكا ب ود اس كے علاوه بربہت مشہور وانعه ہے جوبہا ل اعاده كامحتاج نہيں -جس طرح ذوق سے مرزا غالب خوا ہ مخوا ہ الجھ پڑے تھے بالکل اسبطرح مرزا في بريان قاطع براعتراضات كركه ابك برا ادبي حفكوا كعراكرليا تفاءمها ی جنگ زادی کے بینج میں جب بہا در شاہ ظفر کو انگریزوں نے رنگو ان میں نظر ہند كرديا الال فلعه كى مغلبه حكوم في تتم يوكني اورساته بى لال قلعه سے غالب كى كمار بی جتم ہوئی اس دفت وستنبو کی میل کے بعدم زاصاحب کے پاس فرصن می فرصت تھی اس فرصت کے دورہی مرزانے ہر یا ن قاطع کامطالعہ شروع کیا ۔اس کتاب ہیں

م ذانے غلیطہاں پائیں اوران کلطیوں کو کمجا کرکے ایک کتناب کی شکل دی ادرقا طی برمان سے نام سے شافع کردی جس کا دومرا اولیشن وفش کا ویانی کے نام سے شاقے ہوا۔

رو اور جوسبک الفاظ مرزاصاحب نے مداحبِ بربان کی نسبت استعال کئے ویسے بی الفاظ مرزا کی نسبت بھی استعمال کئے گئے۔ دیادگارِ غالب) حب مولانا حالی نے بھی جغول نے مرزا غالب کے ایمن افلاق ، کو اجالگر کرنے کے لئے ال کی درختی کا مال نے بھی جغول نے مرزا غالب کے ایمن افلاق ، کو اجالگر کرنے کے لئے ال کی درختی کا مالم پر بھیشہ پر دہ ڈالنے کی کوششش کی ہے تیب بھی کرلیا کو سبک الفاظ کے استعمال کی ابتدا خود مرزا نے کی تھی ۔ اور چواب بی ال کے فلاف بھی ، و بسے ہی ، سبک الفاظ استعمال کی ابتدا خود مرزا نے کی تھی داور چواب بی ال کے فلاف بھی ، و بسے ہی ، سبک الفاظ استعمال کئے گئے تو پھر کسی شک وشبہ کی گئے انش نہیں دہ جاتی کہ جس اور پر کام کو مرزا صاحب خوش اسلوبی سے انجام وے سکتے تھے اس میں انھوں نے سبک العن اظ

استعال کر کے مناقشہ کھڑا کر دیا اب ، فالب کے طفداد ، جس قدر بھی بہ ٹا بہت کر نے کی کوشنش کریں کہ بہام در شرید لب واہد کے استعال کا تفتین تھا ہو گوں کو معلن ذکر سکیں کے بھی استعال کا تفتین تھا ہو گوں کو معلن ذکر سکیں کے بھی اس معاصب ہر بان ہرجس کو ارزانے دشنام کا نشاند اور در شتی کلام کا تختیم مشق بنایا اس و ورکے ایک ایرانی اویب نے بھی تفتید کی ہے۔ اس نے بھی صاحب ربان پر گھرے طبر کے بہ جوم زاکی دشنام طازی پر بھی بھا دی جی بیکن عدا دب بس جی مثال کے طور پر ماجب ہواں نے کسی شہر کے متعلق یہ گھنے کی بجائے کہ وہ کس ملک یا کسی ملک کے کسی جھے اور علاقے کا تم برہ اور کیوں مشہرت رکھتا ہے صرف اتنا کھھنے پر اکتفاکیا کہ یہ دنیا کا ایک شہر ہے ، اس پر ایرانی محقق نے مرف اس فرد کھا ہے کہ واقعی صاحب ہر بان کو تحقیق جی بی اثداز اختیا دکھیا ہو تا توار دو کی ایک ایک ایک علیم ہوتا توار دو کی ایک ایک ایک میں میں کے گئے ہوئے ۔ کسی میں میں کہ کے ہوئے اور کے ایک ایک ایک میں میں کہ کے ہوئے ۔ کسی میں میں کہ کے ہوئے ۔ کسی میں میں کہ کے ہوئے ۔ کسی میں انداز اختیا دکھیا ہوتا توار دو کی ایک ایک ایک میں میں کہ کے ہوئے ۔ کسی میں انداز اختیا دکھیا ہوتا توار دو کی ایک ایک ایک میں میں کر کے ہوئے ۔

مزاکے غلط اعتراضات کی بات تویہ ہے کہن اعراضات کی مزاکے غلط اعتراضات کی مزاکے غلط اعتراضات کی مزاغالب نے صاحب بہاں ہو دشنام تک کا اظہاد کیا وہ بھی سب صحیح نہیں ہیں نہال ہم خود مرزا غالب کے اعتراضات پریما کہ نہری گا اظہاد کیا وہ بھی سب سی کے اعتراضات پریما کہ نہری گے۔ بلکہ ان کے شاگردالطامت بین مآلی کے محاکم بھری سے بریا ہے۔

"اگرچرم زرانے قاطع پر پان میں بعبن اعتراضات غلط کے ہیں خصوصاً لفظ" افسوس" کے متعلق ایک پڑی فاحق خاطی کی ہے کہ اس کو لفظ عربی الاصل ماخو ذا تاسعت " قرار دیا ہے۔ اور اس علطی کا انھول نے آخر کا دخود کی اعتراف کیا اور عربی الفاظ کی تخفیق سے اپنی لاعلمی ظاہر کی اور ککن ہے کہ اس کے سوااور بھی کہیں ان سے نظلی ہوئی ہو یہ دیا دیا دیگار خالب)

ان تمام ہاتوں کے ہا وجودھآلی نے عن شاگر دکی ا داکرتے ہوئے مرزاصاصب کی اس سلسا میں جا دیجا حابیت کی ہے اوراپن تخریر کوکچھ ایسا انداز اورالیسارخ وینے کی کوشن ہے کی ہے جس سے پرسجہا جاسکے کہ غالب کوسخت دسسست کہنے کا حق تھالیکن جوا ہیں دوسرو كوسخي سست ندكهمنا جائي تها. حالى كى درج وبل عبارت الماحظهو.

"بعض لوگول کا خبال ہے کہ مرزا نے جواز راہ شوخی طبع کے صاحب ہر ہان کا جا ہجا خاکداڈ ایا ہے اورکہیں کہیں الفاظ نا المائم بھی غبظ وغضب میں الن کے قلم سے ٹیک پڑھے میں زیادہ تراس وجہ سے مخالفت ہوئی بمگریہ سیجے نہیں ہے ہوگارہ لب ماشاداللہ گو بیامالی کے خیال ہیں - فاکراڈ انے " اورغیظ وغضب میں الفاظ المائم استعال کرنے کا حق صرف غالب کو تھا جواب دینے والول کو نہیں - خود غالب کے لنظریہ کے مطابق کہ \_\_\_\_\_ کتے شہریں ہیں تیرے لب کر قبیب

گالیاں کھاکے ہے مزانہ ہوا

مولاناهالی نے مرزاکی دشنام طرازی کی نشان نزول کیسی صین اورکیسی شیری بیان کی ہے۔ کہیں کہیں الفاظ نا ملائم بھی غیبط وغضب میں ال کے فلم سے ٹیک بڑے ہے ہے ۔ اور بھر ، مگریہ صیحے نہیں ہے ۔ . ، مگریہ صیحے نہیں اور مردن غالب کو شخص سن کہنے کا حقداد سیح نے نے ۔ اس سے متناثر ہونے کو تنہال نہیے مالانکہ یہ میچے ہے اور بائل سیحے ہے کہ غالب نے نا ملائم الفاظ کہ کرنا ملائم الفاظ کہ کرنا ملائم الفاظ سیحے ہے اور بائل سیحے ہے کہ غالب نے نا ملائم الفاظ کہ کرنا ملائم الفاظ

به غالب کی خو دبرستی .خودستائی .اوردرشتی کلام نهبین نوا ورکیا ہے کہ جب کلکته بیں قیام کے دو دلان سند میں لوگول نے قتیل کا نام ببشی کیا تواکھول (فالب) نے سن کرناک بجول جڑھائی اور کہا کہیں د کو الی فرید آیا دکے کھتری کے قول کونہیں مانتا (یادگارِفالب)

فالب نے زصرت تبتل کو بلکہ جوکھی ان کی خود پرسنی اورعظمیت کی آجارہ وال کے خصی دعوے کی زرمیں آیا نہیں بخشا غیاف الدین رام پوری مولف غیاف اللغات پر بھی تنتیل کے ساتھ پرس پڑے۔ شاید اس جذبہ کے تخت کہ انھول نے فارسی کی لغات کیول تابیف کی جبکہ یہ اجارہ واری صرف مرزا کی تنی ۔ صاحب عالم مار مروی کے نام ایک خطیس لکھا ہے کہ :۔

اصل فارس کواس کھتری بچین علیہ ما علیہ نے تیاہ کیا۔ د پاسمیاغیاث الدیول بھوری الدین بھوری نے در کرو کروہ خران تاکیس کیا لکھتے ہیں ہیں خسنز دور د مند کہا کھتا ہوں۔ داکٹر دِنسین فارسی شعرکہتا ہے ۔ الورنہ غیا شا الدین فارس جا نتا ہے ۔ الن و نو ں پر لسنت کرو اس دعود بندی )

مرزانے ایک فارسی رسالہ کے مولف پر ہوقاطع بر ہان کے جواب میں لکھا گیا تھا اور فیض رد نشام اسے بھر انھا ازالہ جیشیت عرفی کی نائش بھی کی تھی مگرجب کامیا ہی کی امید نہ رہی تو آخر کار انھول نے داختی نامیہ داخل کردیا ۔ (یا دگار فالب) منتوی یا دومروں کے فلاف غیظ و فضب منتوی یا دی الفاظ استعال کر کے اور ناملائم الفاظ استعال کر کے دومروں کوئی دابر کردیا قاکد وہ و بیسے ہی الفاظ مرزا کے فلاف استعال کر کے دومروں کوئی دابر کردیا قاکد وہ و بیسے ہی الفاظ مرزا کے فلاف استعال کر سے دومروں کوئی دابر کردیا قاکد وہ و بیسے ہی الفاظ مرزا کے فلاف استعمال کریں بھکت میں

قیام کے دوران جب ا دبی جھگڑے نے طول کھینچا اور خالب نے پیحسوس کیا کہ اور سوچیں گے کہ چندروز کے لئے کلکتہ تشریف لائے اور وہاں بجی جھگڑے کھڑے کہ لئے مصابحت کوشی سے بھی کام لیا ا ورجس طرح ذوق سے سہرے کے منعلق جھگڑا اکر کے معدرت بین فطع پیش کیا بھا ۔ اس جھگڑے کے مطسطیم ایک ادبی بجلس میں معدّرت بین فطع پیش کیا بھا ۔ اس جھڑے ہے ۔ اس مشوی پیس ایسا بی خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ بی بہاں چندروز کے لئے آیا ہوں برامقصد کوئی جھگڑا اکو اگر تا در بھا گو بال ظاہر کیا گیا ہے معدّرت بہاں چندروز کے لئے آیا ہوں برامقصد کوئی جھگڑا اکو اگر تا در بھا گو بال ظاہر کیا گیا ہیں معدّرت ہوا ہی معدّرت بہاں بھی امتعال کی گئی لیکن اس مشوی ہیں مصافحت میں کوشی سے ذیا وہ حوالیوں کے لئے شخط بیس کوشی سے ذیا وہ حوالیوں کے لئے شخط بی بین کے جب برزا پر شوی برطور ہے ہے تو محل اور فرزا بی محل میں اور فوزا ہی کھڑی ہوں کے لئے افران سے گھتا ن سعدی کی ایک حکا بیت کی برعبا درت ہڑی ۔ اس مشوی بہا ں باد مخالف کو سی جمعنی بہنا دیئے اور اس مشوی ہا ومخالف کو سی جمعنی بہنا دیئے اور اس مشوی با ومخالف کو سی جمعنی بہنا دیئے اور اس مستحض نے شیخ سعدی کا موالہ و بی مرزا کی مشوی یا ومخالف کو سی جمعنی بہنا و سینے اور اس طرح مفی اٹر آیا ہے۔

زہر ہے۔ اس کے بھوگا کے بوجب ان کی شخصیت نے لوگول کو نجیور کیا کہ وہ اس من گھڑست کو واقعہ ما ان لیس کیؤکر کوئی بھی معفول دسنجیدہ انسان پیشبہ بھی ذکرسکتا نفاکہ مرزاغالب کے درسے کاشخص ایسی فرضی داستان سنائے گااور وہ می زباندانی کے دعوے کے جوت یں۔

قلام دسول جَرنے عیدانصر کے متعلق خالب کے بیان کواس طرح پیش کیاہے کہ ،جب قاطع بر بال کے شائے ہوئے برمنا قشر بہا ہوا تو خالب پراعتراض کرنے والوں
نے بریجی احتراض کیا کہ وہ خود بھی ایرانی نثرا دنہیں ہیں اس سے ال کا زبال طافی کا وعویٰ معتبر
نیس ہوسکنا - اس برانھوں نے بر کہنا شروع کیا کہ میں طاعیدالصر کا شاگر دہوں ۔ حوفالص ایرانی مقا۔ وہ بسط زردشتی فرہب کا بیروٹھا۔ اوراس کا نام برمز دہ تھا۔ اصلام کا انتحاب کا ایروٹھا۔ اوراس کا نام برمز دہ تھا۔ اصلام کا نام عوالسر کا نام عوالسر کی ہوا۔ دہ یزد کا باشندہ تھا اوراس کا مسلسلہ نسب ما میان بنج بھی کہونچنا تھا۔ خالب نے اس کے مالات میں کھیا ہے کہ وہ مو حد اورصوفی تھا اور میا ہوت کے لئے آگرہ آیا تھا وہ دوسال خالب کے یہاں بہاں رہا ہوں کے فرامش میں نے اس سے میکھے میں ناکسوٹی پرجڑھ گیا ، ذہم مفلوع در تھا ۔ زبان وا فی صفیع در تو امش میں نے اس سے میکھے میں ناکسوٹی پرجڑھ گیا ، ذہم مفلوع در تھا ۔ زبان وا فی صفیع در اس اس کے بہال کی در بی مقال میں جہد و ہزرچہرعم رتھا ، حقیقت اس زبان کی در بی وفاط نے ال ہوگئی ۔ واس اس اللہ بھی میں ناکسوٹی پرجڑھ کھا ، حقیقت اس زبان کی در بی وفاط نے ال ہوگئی ۔ واس اللہ کی در بیال کی در بی وفاط نے اللہ کی در اس اللہ کی در بیال کی در بی کی تھی ۔ واس کی در بیال کی در بی در اس اللہ کی در بی در اس کی در بیال کی در بیال کی در بی در اس کی در بی در اس کی در بیال کی در بیال کی در بیال کی در بی در در کیا کی در بیال کی در بیال کی در بیال

وضی عبدانسمدکو مدابق ہم مز داور مدا مدان پنج کی اولا وظام کرکرنے میں خالب نے حبس وہن دمدا اورجس فنکاری کا منظام ہ ہ کہا ہے ۔ اسی سے خالبٌ فختنتین کو پیرشبر پھی ہوا کہ اٹھول نے خود کو بھی افراسیاب وفریدوں تک پہونچا نے میں ایسی ہی فنکاری سے کام لیا ہوگا۔

اسی واقع کوهائی نے اس طرح بیان کیا ہے۔ - اکابری، فارسیس سے ایک بزلگ بہاں وارد ہوا اور اکر آیا دھی برے مکان پر دو برس رہا ۔ اور ہیں نے اس سے مقالق و دقائق زبان پارسی معلوم کئے ۔ ریادگارفالیب)

اس بھگڑے سے بین کا عبدالعمدالم زائے بھی کوئی ذکر نہیا تھا کیؤکھ من گھڑ سے کہ خرق ا توجھڑھے کے دورلان بنیں آئی جس طرح اپنی عظمہ ن بڑھانے کی کوششش میں نو دکو ایرانی نڑا د شخص کا شاکر دظا ہر کرنے کی غرضہ سے طاعبرالصمد کی فرضی داسناں سنائی تھی۔ اسی طرح جب خو دکیستی نے اپنے لئے شاگر دی کوبھی ننگ ہجھا۔ تو پھرا کیٹ فرھی استاد کی شاگر دگی کو کیسے گوا داکیا جا تا جس جھڑے ہے بس فرضی استا دکی نئر درست بچی گئی تھی۔ وہ بی ختم ہوجیکا تھا۔ اس لئے خودم ذا اسدائٹ فال فالب نے اپنی سابقہ نعلط بیا نی کی تر دیداس طرح کردی کہ۔
• ومجے کومبداً فیاض کے سواکسی سے تلمذھاصل نہیں طاعبدالصرمحض ایک نرخی نام ہے
• چونکہ دوگرمجھ کو بے استا دا کہتے تھے ال کامنہ بند کرنے کومیں نے ایک فرنسی استاد ا

# مرزاي مالي حالت

مرزا غالب کی مالی حالت کے متعلق بڑی غلط فہمیال بی بہت سے لوگ بر محمقے میں کہ ارد و کے اکثر عظیم شعرا دکی طرح مرز ابھی مفلوک الحال ا ورقا نع ننھے ۔ عالا تکہ یہ تو ویفلوک الحال تھے اور در قانع ۔ وہ اچھی فاصی خوشحال اور دئیسا نہ زندگی بسرکرتے تھے اور جرکھے مال ہوتاتھااس سےزیادہ کے لئے ہمیشہ ہاتھ ہیرارتے تھے - دراسل بہاں ہے ہیر مارنامحاورتا استعال كياكياب ودنيجى مرزان آزوؤ ويات عاصل كرنے كے ليے محنت ومشقت يا باته باؤں سے كام نہيں ليا بلك صون ذبال سكام لكا لتے ليے . دح سرائ كرتے تھے اور معاوضہ وصول کرتے تھے۔ اورجونکہ آمدنی کا یہ وربعہ غیرمتو نع رمنا تھا اورزند کی کا ربُسانہ اندا زمستنل تھا اس لئے مزا زندگی بحرقرضدار بھی دے والیابی ریاست سے مدح سرائ کے معاوفے وصول کر کے وقتا فوقتا قرضے ادابی کرتے دیے اور کہی کسی رئيس كواس پريى آماده كر ليتے كه وه ال كة زهول كوادا كروسے . اس طرح مزاتام عمر نوشىالى كے ساتھ رئيسا مذ زندگى بسركرتے سے . اجھا كھاتے تھے ۔ اچھا پہنتے تھے شرانج شى . بى يابندى سے كرتے تھے - قاربا ذى كاشغل كمى فرما ليتے تھے . نوكرچاكر فانسامال خادم وغيره بهى ملازم تحے بھراس كورئيسا نه زندگی نہيں نوشا عرابه فلاكت اور قناعت کیسے سمجہ لیا جائے۔

موراک منداک توراک کے متعلق ال کے شاگرد رشید ما تی نے لکھا ہے کہ

« مرذا کی نهایت مرغوب غذا گوشت کے سوا اور کوئی چیز دیھی ۔ وہ لیک وفت کی بغرگوشت کے نہیں رہ سکتے نئے یہاں تک کمسہل کے دن بھی انھوں نے کھچڑی یافتور رنہیں کھایا ۔ آخریں ان ك خوراك بهت كم بوكئ تقى منع كوده اكثر شيره با دام ينتي كقد. دن كوجو كهانا ال كے كھرسے الما تفااس يرهرف يا وُسير كوشت كاقورم بونا تقا- ايك بيا لدي بوشان اوردوسر يس لعاب يا منوريا - أيك بيا بي مين ايك يصلكه كالجعلكا منورب مين دو با بوا ايك بيا بي من دو ہمیں چیسہ بھر دہی اورشام کوکسی قدرشامی کباب یا نمینے کے کیا بسس اس سے زیادہ ان ك خوراك اوركيمه من كلي دياد كارغالب)

کھانے میں جیزوں کا ذکر مالی نے کیا ہے وہ روزا رکسی غریب مفلس فل خوراکنہیں ہوسکتی بلکہ وہ ایک اچھے اعلیٰ متوسط درجہ کے انسان کی یاکسی رئیس کی خوراک ہوسکتی ہے ا وربومقدار کھانے کی ظاہر کی گئ ہے وہ خالیے دیدا سخطاطیس خوراکب کی مقدار ہے ہوایک ضعیدت ہوڑھے تھی کے لئے کسی طرح بھی کم نہیں بھی جی جاسکتی اس کے علاوه شراپ کا نذکره کبی حآلی بی کی زیانی سن کیجے ۔

۰۰ مرزاکو مدّت سے داست کوسوتے وفنت کسی قدریینے کی عا وہ تھی . . . . . اول تومقدار هي بيت كم يبيتے تنهے . دوسرے اس بين دوتين حصے کلاب ملالینے تھے جس ہے اس کی مدیت اور بھی کم ہوجاتی تھی (یاد کارغالی)

نودمرزا کی تحریر ملاحظہ <u>کیج</u>ئے.

« مدت سےمیری یہ عادت تھی کہ دات کو نرنج زفر کسیسی مشراب ) کے سوانچھ کھاتا يمتانه تما ا وروه نهلتي تومجه كونبيتديدا تي تقي اگرجوال مرد. فدا دومست فدانتا وريا دل مهيش داس مندوستاني شراب جور بگ مين فريج سيمشاب اور او مي اس سے بہتر تنی مجھے دہمیجتا توہی ہرگزجا نبرہ ہوتا "( دستنبو) نتراب بحيجة والے كوبواتم واور وريا دل كهنا توخراس فح سے لئے فعا و وست

وضاشناس کہنا غالب ہی کا حصہ ہے۔ مرزاکی مالی حالت خروریات بمصادف اورومانی آ مرنی کا بڑی مدتک واضح اندانه ان کی حسب ویل تحریرسے موسکتاہے۔ علاء الدين كوايك خطيس لكھا ہے كه ، -

.. بهائی دامین الدّن فال ) سے کہنا۔ صاحب وہ زمانہ نہیں کہ ادھم تحراد اس سے قرض لیا اوھر درباری مل کو جا ما را ۔ ادھر نوب چند جین سکھ کی کوٹٹی کو ٹی ہے۔ ایک کے پاس تنسک مہری موجو و شہر لگا ؤچا ٹو۔ نہول نہ مود اس سے بڑھ کریہ کہ ردٹی کا خرج بالکل بحوجی کے سربایں بم کمجی فال ( نواب النّہ بخش فال) نے کچہ دیدیا کبھی الورسے دلوا دیا کمجی مال نے آگرہ سے کچھ جمجے دیا ۔"

م زاخوش وضع اورخوش بوش تھے بہیشہ اچھاا ورٹینس بہاس پہنتے تھے اور قرضداری گوا داکرتے ہوئے بھی رئیسا نہ شان نجھاتے تھے۔

، بازار میں بغیریا کئی یا مواوار کے نہیں تکلتے تھے ، ' دیا دگار خالب)
رئیسا نہ اُن کے تحت ہی مرزا ایک سے زبادہ نوکرر کھے ہوئے تھے اور · مرزانے نگی دعسرت کی حا
میں بھی اپنے متعدد نوکروں میں سے می کو جواب نہیں دیا ت و یا دگا دخالب)
فرکروں کی سیجے نعدا دگومعلوم نہیں بھر کی بسیکن کم از کم چار نوکروں کی موجو دگی سے توالئ کا د
نہیں کیا جا سکتا ،

. کلوفانسامان - عنایت الشّه فا دم اورد واو رملازم سفردامپوریس مرزا کے ہمرا ہ تھے؛ دیادگا دِغالب)

نوکردں کوم نماکیا دیتے تھے اس کا کچھاندازہ ان کے ایک خطسے ہو ناہے جوانھوں نے نواب میا حب راہبور کوکھا تھا۔ سستھے رشاگر دمینیہ کوا ور لہ علامہ قرض شفرقہ میں جباکر لغہ رجیس گے۔،، (مکاتیب)

سادر دیے نناگر دمیشد کے کیا حیثیت رکھتے تھے اس کا اندازہ اس بات کویش نظر کے کرکرناچائے کہ ایک صدی تبل سکے کی تیمت کیا رہی ہوگی ۔ یہ بھی بہت مکن ہے کہ یہ سالا رو بے شاگر دمیشر کی ایک ماہ کی تنخواہ نہیں بلکہ کی ماہ کی ہو۔ کیونکہ جب مرزا صاحب قرض لینے میں پرطولی رکھتے تھے تو یہ بھی بعید دنھا کہ ان پر ملازین کی تنخوا ہوں کا کئی کئی ماہ کا بھا یا رہا ہو

# حصول زراورطلب

مرزانے ہم سب کو پرمپیغام دیا ہے کہ گرہے بچھے امبیراجا بت وعامنہ مانگ پیعنی بغیر یک دل بے مدعامنہ مانگ دون کے ساک میں معاومیں تریساں کا مانگ

درائسل بیمزد اکے دل کی آ ما زمعلوم ہوتی ہے لیکن زمانہ کی سنم ظابنی دیجے کے اس تفق کو صورِل زر کے لئے عربیمودہ وسائل اِفتیا وکر فراٹرے جی کے منعلق اس کو خود کہنا پڑا کہ ،۔

بناکرفیفرول کام بھیس خالک تامثائے اہل کرم ویکھتے ہیں

اوا کل تادی میں مرزا کوچاکی پیش ملی جس سے گھر بیٹے کھانے پینے ہے وار سے ۔
خربے کرنے اور اڑا نے کا وسید ماصل ہو کیا اور سے بچ چھے تو اس بیش نے مرزا ہیں کوئی ہم مذکر نے اور اڑا نے کا وسید ماصل ہو کیا ماوں سے ہیں اگردی ۔ اسی بیشن کی ہدوات اوا اُس مزر نے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی عاوں سے بی اور نہسی کام کے فابل بنانے کے لاتعلیم عربی مرزانے نہ توکوئی کام کرنے کی ضرور سے بھی اور نہسی کام کے فابل بنانے کے لاتعلیم کاکوئی خصوصی اندازا ختیا رکہا ۔ پیشن میں طنے والی دقم نے بہ فراغت زندگی بسر کرنے کا استفام کر دیا ۔ اور کام کرنے کی خرور ت نر سے کی وجہ سے مرزا کہو ولوب میں بڑگئے شامی کا ورث کام کرنے کی خرور ت نر سے کی وجہ سے مرزا کہو ولوب میں بڑگئے شامی کا آفدہ مناسی میں گئی اور ودی ہے معاش ہی ہی گئی ۔

لال قلعیں چندمعز ذین کی مسفادش سے دجس کا ذکر آئندہ آئے گااس لئے پہاں نظرانداز کیا جاتاہے) مرزا غالب اپنی شاعری کی بدولت سراج الدین محدبہا در شاہ ظفر کے پہال طاقی ہوگئے۔ وہ تاریخ کھنے کی المیت نذر کھتے تھے اس لئے یہ طے پایا کہ تاریخ سے فاص وا تعاث تخب کر کے ان کو دیئے جائیں اوروہ ان کواپنی فادسی عبادت ہیں تخریم کریں۔ اس کے یہ تنخواہ بھی مقرر ہوگئی میس کا ذکر خالب نے ہوں کیا ہے عبادت ہیں تخریم کریں۔ اس کے یہ تنخواہ بھی مقرر ہوگئی میس کا ذکر خالب نے ہوں کیا ہے اس کے ایمان والدی کے ایمان کو دیا تا ہے اور کا اس کے ایمان وظیفہ شواد ہو دو شاہ کو دعا

ده دن گفت كي تي فوكونون مول ي

اور اس من الب نے طلب زرشروع کردی کیو کما ان بی قناعت بالک دیجی باان کی ایک جوئی ضرور آول اور دوز افزول مصارف نے ال کوقائع ندیفے دیا - چنانچے بہا درمشاہ

ظفر سيمن طلب لما مظهر. - قداعد

اینهنشاه آسان اور نگسه تمایس اک بوالے گوشدنیں اک بے اولے گوشدنیں کہوا بھر سیختی کہوا بھر سیختی کہوا بھر سینے کی جائزی ہے ہوئی کہوں فاک کر گرا ہے کویں کہوں فاک کر گرا ہے کویں کہوں فاک فا داور میں اپنے جی جی کہوں فاک فا نہ زاد اور مربد اور مداح نہوں کہوں آب سے توسسے کو بھر کہوں آب سے توسسے کو بھر کو جا گرے ہیں چا ہے تو جا گرے ہیں چا ہے آخر بھر کی والے ہے تا خرا مربد اور مراحد اگر ہے ہیں چا ہے آخر بھر کی والے ہے تا خرا مربد ورکا رہو مجھے کے توسس

اے جہا ندار آفتاب آٹار
ہائیں اک وردمندسینہ ونگار
ہوئی بیری وہ گری یا زاد
موسشناس ٹوا بست وسیار
بوں خوداپنی نظریس اتنا نواد
با نتا ہوں کر آئے فاک کوھار
با وشرکا خلام کارگذا د
تقاہمیشہ سے یہ ویضہ تنگار
سبتیں ہوگئیں مشخص بیا د
نوقی آدائش مردووستار
فوقی آدائش مردووستار
تامہ دے با درجریہ آلاد

کچھ بنایا نہیں ہے اب کی بار محاويس جائس ايسيس ونهار دھوپ کھائے کہا ل تلک جا ندار وقناربهنا عندأب البنار اس کے بلنے کا ہے عجب مبخیا د خلق کاہے اسی میلن پر مسد ا د ا در چه ما بی بوسال می دربار اوررینی ہے سو دکی یحرا ر ہوگیا ہے شریک ساہو کار مٹاعرشو گوئے وخوش گفتار ے زبال میری تنفح جوہر دار بخلم ميسوا ابرگوهسر يا د قبربي كركرو مزمجه كوبسار آب كانوكرا وركها ولاا دهار تا په هو مجه کوزندگی د شوار شاعری سے نہیں مجے مرد کا د بربرس کے ہوں دان کیا س بڑاد

مجحضم بدانهي باب كاسكال رات کوآگ ا در د ن کودهویب آگ تا ہے کہا ں تلک انسان وھوب کی تابش آگ کی گرمی میری تخذاہ جومقسرر ہے رسم ہم وے کی چھمائی ایک بحة كوديكمو تؤبهول بقيدجيات بسكالبستابول برفييغ قرهم میسری تخوا ه میں تہائی کا اً بح بحدرانہیں زمانے میں دزم کی دا سستان گر کسنے بزم كا الزّام كريميخ ! کلمے کرنہ وو سخن کی داو آب كابسنده اوديمرول نكا میری تنخواه کیجیے ماہ بماہ خستم كرتا بهول اب دعا پر كلام تم سلامت دېو بز ارپرسس

مرذا خالب نے متذکرہ بالا تعلیمیں اس تنخوا ہ کی ماہ ہماہ ا واگی کے لئے ورخواست کی تی جولال سے مقرر ہوئی اورشنشاہی او اکی جاری تقی بہتنخواہ سے مقرر ہوئی اورشنشاہی او اکی جاری تھی بہتنخواہ سے مقرر ہوئی تھی جبکوسراے الدین محد بہا ورشاہ نطفر نے مرزا غالب کونجم الدولہ و برالملک نظام ہنگ کے خطاب اورجیے پارچہ کی خلعت عطاکی تھی ۔اور پہاس رو ہے ما ہو آنخواہ پرفارسی زبان میں تیمور یہ فاص لگا کی تیموریہ فاص کی خاص کا کام معبر دکیا تھا ہو تک مرزا کو تا دینے سے کوئی فاص لگا کی مناص کے بہ طے پایا متھا کہ حکیم اس الٹرفال تا دینے کی فاص کتا ہوں سے دہم تا اس لئے بہ طے پایا متھا کہ حکیم اس الٹرفال تا دینے کی فاص کتا ہوں سے

فائدان تیموریہ کے متعلق اہم وا تعان منتخب اور افذکر کے دیں گے اور مرزاان کو اپنے الفاظ اور اپنے فاص اسلوب بیں تحریر کریں گے۔ پیسلسلہ کھی زیادہ روز قائم شرم اور بیٹ کے دیسلسلہ کھی زیادہ روز قائم شرم اور بیٹ کے دیسلسلہ کھی تاریخ کی مرز گائی میں نظر نید ہوئے تومرن کی جنگ ازادی کے نتیجے میں جب بہا درشاہ ظفر معزول ہو کرزگون میں نظر نید ہوئے تومرن کی حرب ہی جنس کے دوران انھوں نے تاریخ کی حرب ہی جلد مہرم و "
کھی تی جاتم ہوگئی ۔

عصفاع کی جنگ آزادی کے بعد دو سال تک مرزا خالب سخت الی شکاات یس مبتلابید علاوہ بخی کا وئی دوسرا وسیله نظار مالی مشکلات کے اس دورس بھی مرزا اپنے مصارف میں کی نہ کرسکے اور پینچیس بہت قرضدار ہو گئے لیکن عصفہ علاق کی جنگ آزادی کے دوس ل بعدریا ست رام پورسے مرزا کا تعلق ہوگیا اور فواب صاحب را می ورنے مرزا کا تعلق ہوگیا اور فواب صاحب را می ورنے مرزا کا تعلق ہوگیا اور فواب ما حب را می ورنے مرزا کا تعلق ہوگیا اور فواب یہ ریاست را می ورنے مرزا کا تعلق ہوگیا اور فواب یہ ریاست را می ورنے مرزا کا تعلق می پرورش کا ایک انتظام تفاکیونکران کے لئے را می ورش کا ایک انتظام تفاکیونکران کے لئے را می ورث کے قال کو شروری نہیں قرار دبا گیا تفاء وہ دبلی می رہتے تھے اور فواک کے ذرای ہو وہ کے خوان کی شال والی نواب صاحب را می پورکی غزلوں کی اصلاح کرتے تھے ۔ اور موقع بموقع ان کی شال میس قصائد کھر کرمیے ویتے تھے ۔ اور معا وضری ریاست را میو و سے سور و بیٹے ما ہوار کی تخواہ وصول ہوجاتی تھی ۔

مزدا خالب نے رامپورسے طنے والی تنخواہ کرچی تناعت نہ کی اور نواب صاحب
سے تنخواہ کے ملاوہ زیا وہ سے زیا وہ رقم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہے
چنا کچہ ایک موقع پر سورو بیٹے تنخواہ کے وصول ہونے کے بعداس طرح مزید رقم
طلب کرتے ہیں ۔ کرسور و بیٹے کی رسبیدا ورمز ببر رقم کے لیے ورخواست کو کی کی کرسیدا ورمز ببر رقم کے لیے ورخواست کو کی کی کرسیدا

، سورد بینے کی بمنڈ وی ہونچی ا ور دو پرے وصول بیں آیا ۔ ا ودھ من ہوگیا ا ور بیں پرستور بجوکا ا ودنشکا رہا ۔ تم سے نہ کہوں توکس سے کہوں اس مشاہرہ مقردہ سے علاوہ دوسود و پیے بھے کوا در بجیج دیجے گا تو سیجئے گائیکن اس متم ط سے کہاں عطیمقردہ میں محسوب نہ ہو اورہت جلدم حمت ہو دمکا تیب) سور و پیٹے کی دقم کے وصول ہوتے ہی اس سے دوگئی رقم کے لئے درخوا ست کموج نے سے طلب کرنے والے اورعطا کمرنے والے ووٹول کی ہمت کامطا ہرہ ہوتا ہے ۔ اپنے تنبی کھا تہا با قرعلی خال کی مثا دی کے مصارون کے لئے دوڈ دھائی ہزاد کی رقم طلب کرتے ہوئے مقدار کی حدکو غیرمتعین فر ماتے ہموئے تکھتے ہیں کہ :

به در مهم نهیں ہے کہ مائل مقدار سوال عرض کرہے۔ دو ڈھائی ہزار میں نشاوی آجی ہو جائے گی بلیکن یہ بھی ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مبراحق خدمت انڈا نہیں کہ اس قدر مانگ سکوں جو کچھ دو کے اس میں شادی کرول گا۔ از مکانیس)

دوسسرے تبنی صاحبزاد نے سین علی خال کی شادی کے دیے بی مصارت اوران کے لئے علیمہ تنجواہ کامطالب فرمایا

" بیردمرشد مین فال کی سسرال دانول کابرا اتفاضہ ہے زندگی شکل برگئی اسکار برگئی اسکار برگئی سے بسوال مختصر بہ ہے کہ جو حضرت کے مزاج میں آئے وہ عطا کیج اور بن کا فال کے نام جدا گانہ تخواد مقرد کر دیجئے۔ بہ دو تول ام جلدصورت کر جا ہیں ۔

اگھ سورو ہے کے قرف کی ادائی کے لئے المراد کی درخواست بھی کی گئی لکھتے ہیں کہ ،

اس کے قرف کی ادائی کے لئے المراد کی درخواست بھی کی گئی لکھتے ہیں کہ ،

اس کے نام کی تخواہ سے قطع نظر کی اب اس باب میں عرض کردل کیا مجال کہ بھی مذکو اور دیجئے . مثنا دی کیسی میری آ بروی کے بھی کو اور دیجئے . مثنا دی کیسی میری آ بروی کے بھی نہول گا ۔ آ کھ سورو ہے مجھے کو اور دیجئے . مثنا دی کیسی میری آ بروی کے بالے تو فینیمت ہے ۔ اور کراتیب )

فواب صاحب دام بود کے نام ایک اور خطیس حس طلب لما حظ ہوں۔ « بادگراں سے بست ہوگیا ہول۔ آکے مُنگ دست تھا اب ہی دست ہوگیا ہوں۔ جلدمیری خبر ہیجے اور کچھ بھجوا دیجئے۔ » وانی دام پور کے نام ایک اور خط کیس تحریر فرماتے ہیں ،۔ و عالم الغیب جانتا ہے جس طرح گذرتی ہے۔ چارسو کا قرض باتی ہے ا ب کوئی قرض کبی نہیں دینا میں رمکانیب

اودپھردرج ڈیل خط کے اقتباس سے ظاہرہ تا ہے کہ نواب صاحب دام پورکی جانب سے مرقا غالب کے قرفے کی اوائگی کے بعد کا یہ خط سے ۔ بڑے قرفے کی ا وائگی کے بعد ہی قرضول ہی کے حوالے ہرطلب کی منیا و قائم کی گئی ہے۔

« ان دنوں متنزقات کے قرضدا دمرگرم کقاضہ بلکہ آ یا وہ نشور وغوغا ہیں۔ دوسوں پیٹے کی ہنڈی صراحی آب جیاست ہوگئی۔ وام مرگ سے نجاست ہوگئی یہ

ایک اورخطاکا اقتباس درج زی ب ..

« میں آپ سے حرف واحت مانگتا ہوں اور را حت منحصر اس میں ہے کہ قرض یا تیما ندہ ا دا ہوجائے اور آئندہ قرض لینے کی حاجت نہ رہے یے

مانی - حال اور واد و بیخ بها می وسعت ملاحظ کیج اور واد و بیج بها بکدانتها میان حفالی و معت ملاحظ کیج اور واد و بیخ بها بکسانتها میان کی بختر برکیم زا صاحب نے گویاتسم کھالی بھی کمتام خروریات نواب صاحب رام پورجی سے پوری کرائیں گے اور وائی وام پورجی سے بوری کرائیں گے اور وائی وام پورجی طربی کے مینا نجہ بنته بھاتا ہے کہ وائی وام پور بھی طرب کے دہ تا می مقالی بازی جن کے لئے مزانے وقتًا فوقتًا ورخوامت کی اور ج کچھی م واسف کے وہ تا می وہ کہا ہے ہوں کی ایر ج کچھی م واسف کے وہ تا می وہ عطاکیا جے جو مندہ یا برندہ .

جہاں تک طلب زر کا تعلق ہے مرزا غالب نے بھوٹے جھوٹے مواقع بھی بھی نہیں کھوٹے بینا نچہ کلکتہ جاتے ہوئے لکھنڈ میں تقرقیام کیا تھا جس کے متعلق اپن ایک غزل میں بیٹوسر بھی کہا کہ :۔

لکھنؤمائے کا باعث نہیں کھلت ایعن پوس میروتاشہ معووہ کم ہے ہم کو

غالبًاجس طرح مرزانے اپنے سفررام پورکو صبغہ را زمیں دکھا ہما اسی طرح لکھن وہو نچنے کے مقصد کو بھی پوشبیدہ دکھاا ورپر وہ داری کے استوکام کے لئے متذکرہ بالاشعری کہہ دبا۔ عالانگران کے کھنٹو جانے کا مہب واضح اورصات سے اوروہ یہ کہ وہاں انھول نے اودھ کے نائب السلطنت، روشن الدولہ سے ملاقات کی۔ فالباکسی نے ان سے ملئے کا مشورہ دیا ہوگا۔ اور روشن الدولہ سے ان کی مدفارش کھی کی گئی کیو کئی یہ نیسیل بھی مجلت ہے کیا گیا۔ اور اسی مجلت ہیں مرزا غالب روشن الدولہ کو پیش کرنے کے لئے تعییدہ بھی تیار نہ کرمسکے نتھے۔ اور ان کی فدمت ہیں منٹور مدح پیش کرنے کا اوا وہ کہا تھا بیکن نظر پیش کرنے کا موقع بھی میسیرہ ہواکیونکہ بار بابی کے لئے دوشن الدولہ نے مرزا کی شرطین منظور نہیں کیس ۔ بہ واقعہ مولانا حالی نے ما دکا برفالب بیں تحریر کیا ہے۔

سیکن مرزانے اس در سے جی کچھ دیجھ کے گری کھان کی کھان کی تھی اورشاخ ہاتھو میں مذا نے پرجڑ کو پچوائے کا فیصا کر لیا تھا ۔ چنا نچرجب کلکتہ سے دلی واپس آگئے اس وقت نائب السلطنت روشن الدولہ کی مجائے خود والی اووھ نصیرالدی حیدر تک رسائی کی کوشش کی تھی اور ایک تصبیدہ دلی سے نصیرالدی حیدر کی شان میں لکھ کر ایک دومرے کے توسیط سے گذران کھا اور اس پرنصیرالدین حیدر کے شائ بی کچنزادر ویکے

بالورصله ديئ جانے كا عكم ديا تھا

مولاناما آئی نے یا دگارِ فالب بی لکھا ہے کہ ۔ روشیخ ایا منجش ناشخ نے مرزا کولکھا کہ پانچ زار روپے طے تھے بین بڑار دواللاد کھا گئے ۔ دو بڑار متوسط کو دبجر کہا اس بیں سے جمناسب بچھوم زاکو بھیجدو۔ مرزاصا حب نے بیس کرجوا بتحریج کیا مگر بین دن بعد پڑسب رہوم کی کرنھیا لای

حب درمِر گئے یہ ( یاد گار خالب)

پانچنزار روپئے کے سلے ساس طرح مجردی اور نعبرالدین حیدر کے انتقال کا واقع کی مرزاکی طلب کوزک ند دے مرکا اور زلانے را برکوشش مادی دکھی ، سفارشات پہرخ آئیں اور عرض آئیں اور قرض آئی اور قرض آئی اور قرض آئی اور قرض آئی اور اس کے لئے پانچنسو رہے ہے اس طرح مرزا اپنے عزم طلب ہیں بدسے آئیے اور اس درسے جی کچھ نہ کچھ کھر کہ بہت کچھ کے براور پات ہے کہ صرف ووہ س کھر کے کہ واجد علی شناہ عزول کوئے گئے مرباست خبط ہوگئی اور مرزا کے لئے وہ شاغ ہی نہ رہی جس پر آشیا نہ تھا۔

# الوق يركسى

مرذا خالَب کی وہانت وطباعی کی ایک بہ بھی بڑی دلیل ہے کہ اٹھوں نے بھیکسی اچھے موقع کوہا تھ سے جانے ہیں ویا اور اگرکسی اچھے وسیلے کو وہ اپنائبیں سکے توکم ازکم اس کے حصول کے لئے کوئشنش خرور کی مثال کے طور پر دربار اودھ تے تعلق کے معاملے کو لے لیجے بکلکتہ جاتے ہوئے مرزانے اورھ کے نائب السلطنت نواب رکشن الدولہ تک دسائی کی کوشش كي ليكن ناكام رب اس ناكامى في موقع سے فائدہ اکھاتے كے جذبے كوكيلانہيں اورجيب م ذاکلکند سے دلی والبس آگئے تواٹھوں نے پھرور با را و دھ سے تعلق قائم کرنے کی کوشنش چادی دکھی ۔اس وا تعہ سے ال کی بلندا سنگی کا اظہار ہوتا ہے کہ نائب السلطنت تکٹ ہینچ سکنے کے بعداس مزنبہ انھوں نے براہ راست والی او دھ شاہ نصبہ الدین حیدر نک دسانی کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیا بی حاصل کرکے ہیہے اود کھیرا خرکا د نواب داجدعلی شاه والی اوره کے دور میں در باراو دھے ہے پانچسور ویئے سالانہ كا وظبيف حاصل كرليا بهرص ورست خواه لال فلعدكى مصاحبت وملاذمت بهونواه ودياد دامير يتعلق اورجلب نواب اودهس دگاؤ مرزاكى ذبإنن نےان كوبرموتع سے وسالدہ انھانے کی بہیشہ ترغیب دی مرزاموتع پرستی کے اصول بر بہیشہ کا ربندر ہے اوراس طرے کجب مک کسی وسیلے سے فائدہ حاصل ہوتا رہا وہ اسی کوسر کچھ سچھتے رہے اور ميے ي اس كى افاديت فتم مولى مرزانے يى اس كولقش ديكار طاق نسيال بناديا . لال قلعم كى سياسس المست اول دل اكرنناه ثانى كے دورس مونى كيك اول دل اكرنناه ثانى كے دورس مونى كيك ا

اس میباسی شمطن می مرزا فالب و قدن دنها کے کئے بغیر اکبرشاہ نالی کے حامی اور مجنوا ہو گئے کیمونکہ ان کونہ توسراے الدین محد سے جوبعد بیں بہا در شاہ ظفر ہوئے کوئی تعلق پیدا ہوسکا بھا اور مذکوئ توقع تنی کیمونکہ استاد و قوق سراج الدین محد کے استاد میں ان کے مزاج میں دخیل تھے ۔ چنا پنچہ مرزا غالب ایک طرف تو سرائی الدین محد کے استاد میرتک رسائی سے مایوس تھے اور دوسری طرف امید کی کرن نظرا رہی تھی کہ اکبر شاہ نانی کی کوششوں ہے آئندہ یا دشاہ مثابرا دہ سلیم ہوسکتے ہیں اور ان تک رسائی ستقبل میں خالب کے لئے عروئی کا باعث بن سکتی تھی ۔ اسی موقع سے فائدہ اکٹلے کے لئے مرزا معالب کے لئے عروئی کی خالب کے لئے کہا عش بن سکتی تھی ۔ اسی موقع سے فائدہ اکٹلے کے لئے مرزا معالب کے ایک فران مرزا دہ سلیم کی طرف را ری مز و ع کر دی تھی ۔ اسی اشابی مرزا خالب نے کہا میں مدید بیانے لئے تھے ۔ اسی اشابی مرزا خالب نے کی میاست کے ایک فراتی کی تعدید اپنے لئے تھے ۔ اسی اشابی مرزا خالب نے

ا کرشاہ ثانی کی مدح میں جوقعیدہ مکھا اس میں شا ہزا دہ سلیم کی مدح بھی شامل کی اس تعدیدے کا ایک شعب ریہ ہے۔

ز پےمنامرت طبع مشاہزادہ سیلیم برفیض تزبیتِ یا وشاد مہفت افتسلیم

اکرشاہ ٹانی کی انہا فی کوششوں کے با وجود شہزا دہ سلیم دلیعبدنہ ہوسکے اور انگریزوں نے سراج الدین محدمی کو ولیعبد مقرر کیا .

مرافی مدح مرافی کی مدخ و نیسا بی کیا نفالیکن جب مراج الدین محدولیع بدم قرر ہو گئے تو فالب کی موقع پرست طبیعت نے فورًا خبرا دہ سیم سے قطع نظر کرے مراج الدین محد کی مدح مرافی شرق کی موقع پرست طبیعت نے فورًا خبرا دہ سیم سے قطع نظر کرے مراج الدین محد کی مدح مرافی شرق کردی متعدد اشعاری ا بین مسابقہ رویہ پران لھار ندامت کرتے ہوئے معذرت بھی طلب کی اور اس طرح دفت رفت مراج الدین محد بہا در شاہ ظفر کے در بارمیں بھی باریاب ہوئے اور

اور اس عرف وسد وصد سروی الدین سر جها و رس اه طفرت و در بارسی بی بار بیاب ہو سے اور بها درشاه ظفر کی مخالفت اس انداز کی مدح سرائی میس تبدیل ہوئی کم یا دشاه کی غلامی شرف بن کئی ۔

> کیا کم شرف پر ہے کرظّفز کا عندلام موں ما ناکہ جاہ وعزت وحشمت نہیں بجھے دوسرامصرعہ بادشاہ سے طلب د تقلضے کی جیٹیت رکھتا ہے۔

ظُمُ سِيمِ لَسِيمُ كَي اللهِ المُلْمُلِ ا

پاریابی ماصل مجوئی بنلعتیش پارچه ملاز مان درگاه نے پہلے سی بہنا دیا تھا۔ با دشا ہے کہت فاص سے بیغ اور مرتزع مر پر با عرصا۔ اور بالائے مر دار پر گلیس ڈا لی۔ اور تخم الدولہ دہبیر الملک نظام جنگ خطاب عطاکیا ۔ فدمت یہ قراد پائی کر تکیم اسن النّہ فال تاریخول سے دائعا چر بی کر دیتے رہیں اور اپنی طرز فاص میں ان واقعات کو تکھوں اور فدمت کے صلے میں کیاسس دویئے ما ہوا در فدمت کے صلے میں کہاسس دویئے ما ہوا در مقرمے کے گئے ۔ ا

اس واتع کرتغریبا چارمال بعد تکھیں کڑیں جب امتاد و وقت کا انتقال ہوا توبہا در شاہ ظفر نے اپنے امٹعار کی اصلاح کی خدمت بھی مرزا غالب کے سپر دکردی ۔

بادشاہ کی توجہ اورمراحم خسروا نہ کا اعترات مرزا غالب نے اپنے ایک خلاص اس طرح کیاہے .

، بادشاه اپنے فرزندول کے برابر پیاد کرتے تھے بخشی ۔ ناظر۔ عکیم کسے توقیر کم نہیں محرفائدہ دمی قلیل یہ ( اردو ئے معلقٰ )

وي بادشاه جس كمتعلق خود يداعتران كياب كود معلق خود يداعتران كياب كوده في المستحرات ال

۔ اجزا دخطا بی کالکھنا نامنامب بلکی خرب » (ادوے یے ظنی) جس معلق میں باپ چیلے کی محبت کے احساس کا اظہاد کیا تھا اس کے ختم بھونے پراس کی تیجت اس طرح بیاں کی ۔

ه ، بها درشاه سے اس سے زیا وہ تعنق زنھاکہ ساست آٹھ سال تک سلاطین تیموریہ کی تادیخ تکھنی میردکی اور وقرمین مسال اصلاح اشعارکر تا رہا ۔ "

غالب كواينانے كى كوشش كريسيميں -ان كا

وعوى بكه فالب في موشلسط نظريه ابنا يا تها موشلسط، اصول ا فنتيار كرف ته ادرده لي ورکرایک سیحکیونسی مخع - حالا نکرحقیقت به ب*ی کرم زا*غالب لموکیبت پرست ا ور سرما بددا دا دنظام کے حامی تھے . با دنشاہ ا وروالیال ریاست کا قرب حاصل کر نااپنی علی سجحته نقح .صاحبان اقت مامری معیامیت کواپنے ہے باعث فخر جلنے تھے ۔ با دشاہ اُگریز اورسرابه وارد س کی خوشا مداوران کی مدح سرائی کر کے ان سے مالی منفعت اور تنقریب ماصل كرنام ذاكاسياسى اقتضادى اورساجى وتهرنى نصيلعين تخاجو تع يرستى الكمسلك تنا خود پڑھنے سورج کی پوماکرتے تھے .اور اپنے سے کمتر وربر کے لوگول سے خوشا مد كرانے كے خوامش مندر بتے تتے جڑھتے مورج كى پرستنش اودموتع پرستى كايے عالم تھاكہ جدیت لغیعتی میں رسائی ماصل ہوئی توخوشی سے پھیج لے مذسمائے اور دبی کے بادشاہ سراج الذ محد بہادرشاہ ظفری مدے سرائ میں زمین واسمان مے قلابے ملا دیئے . لال قلعہ کی دبوارد تك محدود مملكت كے يا وشاہ كے مروارول كى صعت ميں طغرل سينجركولا كمرا اكيا سكندراور وة داكو باوشاه ب ملك كا عاكر بنا ويا - يما ندكو با دشاه كالمجرئ قرار ديا اورطنزكي حدودكو چھونے والی مبالغہ کرائیوں کے معاصفے ہیں یا دشا ہ سے ہے زوقہ حیات ماصل کرتے ہے لیکن جب باوشاہ بالکل ہے دمست و پام وگہاا ورانگریزوںنے اس کوڈنگون بی نظربند كرك خودا پناا تندار ونسلط قائم كياتو غالب نے يذنو اينے آقائے ولى نعمت بها ورشاه ظفر کی بے مائی وجبوری کا ماتم کیا نہ ان کے حال زاریرافسوس کیا بلکہوا کارٹ بدلتے دیجه کرا دھرسے مندموڑ لبیاا ورانگریزی کام کے میا ہنے جا گھڑے ہوئے اوران کی مدر صرائی مِن دلمب اللسان بوكة .

عصفاء کی جنگ آزادی دغدر کے بعدم زانے والی رامپور کوایک خطیس جو فارسى زيان بي تخرير كبيا تفا كحل كر انگريزول كے ساتھ اپني وفادا رى كا علان كرتے ہوئے لكھا تفاكه وه جيشه سے أنگريزوں كے وفا دار رہے اور بميشدري كے۔ بہا درشاہ ظفر کی ملازمت میں رہتے ہوئے بھی مرزا خالب انگریزدکام کی مدح سرائی سے خافس دیسے اورشاہ ظفر کی ملازمت میں رہتے ہوئے بھی مرزا خالب انگریزدکام کی مدح سرائی کی ورخواسیں کا گاتے رہے اور کہی نہ کی ورخواسیں گذارتے رہے ۔ ان کے علاوہ مخلف دیاستوں سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرتے اور کچھ دا اور کچھ دا اور ایسان دیا سے کی مدح سرائی کرتے ہے ۔ غرفبہ کم چار ول طرف ایتے ہا ڈں مارتے رہے اور خالبان دیا سے کہ کو کہاں سے بینا چاہئے کہاں سے بین جہاں سے بھی جو کچھ جھی ملا لیتے ہے ۔ اور اور ایس من بدکا نعرہ بلند کرتے ہے۔ اور اور ایس من بدکا نعرہ بلند کرتے ہے۔ اور اور ایسان من بدکا نعرہ بلند کرتے ہے۔

غالبًا برجوم كمى سياست ماموقع يرستى بمي غالب كي ابني ذمني كا وش كانينجه مذفقي بلكران كو ترکیمی طی تھی جبکہ غالب کے وا والورکی رہاست میں طا زم تھے جےام مبول کے پہال ڈوکر تھے اوربعدمیں لار ڈلیک کی فلہ مت میں رہ کرخو د جا گیرها فسل کی اورا ولا دکو وظیھ کا تحق بنادیا اور غالب کی بیوی کے بچا انگریزول کے بڑے ووست اور دنبق نتے ۔ اس ماحول کالفنشظ بگڑھ يونيورسى كے تورمشبدالاسلام صاحب نے اپنى كتاب "غالب "بي اس طرح كھينجاہے. « غالب نے جس فاندان میں آنکھ کھولی وہ دل اور اکر ہ کے جند معز نیفاندانوں میں سے تقا- به فا ندان عام انسانول كمفا بلمي بادشا جون اوران كفانداني معاطول، منصب دارول اوران کی سازشول . مرمهط ک. رومهلول . نوامین اوده ادرانگرزد کی رایشه دوانیول ا ورال کی با ہمی رقابتول بعنی شبیطان کے غموں سے زبا دہ آشنا تفالم مرميط اورانكريزول مرميط ورانكريزول کی مربیا به توجه سے بالواسط فیضیا ب رہے۔ غالبًا ان کی تمجھ میں بہ یا ت نہ آتی ہوگی کرمغل یا دستاہ ہے اور نہیں بھی . مرسم مغلوں کا نائب ہے اور حاکم بھی۔ انگرىزمسلان نېيى مندونېي بىكن دىلى ير عكومن كرتائ ا درمېرے بزرگ برطا کے ساتھ ہیں اور سے پوچیو توکسی کے ساتھ بھی نہیں ۔ ا

## كلام غالب

اردو کے اوربہت ومرے شاعروں کی طرح مرزاغالب کے کلام میں جی کہیں میرَ اور و رَو کا دنگ ہے کہیں سوّد اکا انداز لیکن زیادہ اثران کی شاعری پر آن کا کا نظر اس ہے ، مرزاغالب کے حسب زیل اشعا رمیزنقی میرا درخواج میر ورّد کے کلام کی طسمت کہرے تا ٹرات بھی سوز فلٹ ، بیتا بی اور برجشگ کے حالی ہیں ،

#### میردرد کے رنگیں

وحثی بن صیا دنے جم عخوادوں کوکیا دام کیا عکس رخ افروختری آتھویر پہشیت آئین ساتی نے ان بہرگریباں چاکی محیثی یا نہ ثاب مہربجائے نامہ لگائی برلب پیک نامیرمال شام فراقی یا دہی جوش خیرہ مری سے جماع ا

رشة ماكتيب دريده صرونة اش دام كيا شوخ في وقت من طواز ت كلين سع الرام كيا تاريكا و موزن مينا دشته خطّر حب م كيا قاتر تكيس من في دوس فا موشى كابيفام كيا ماه كودر في كواكب جل في سامام كيا

وہ دل ہے یہ کرجس کا تلعی صبور تھے۔ صاحب کودل مذوینے پہکتنا غرور تھے۔ اس کی خطائیس ہے یہ میراتھور تھے۔

ددِن بَیْن ہے برق کو اب ان کے نام سے آئینہ دیکھ اپنا مسنہ لے کے رہ سکئے قاصد کولینے ہاتھ سے گردن نہ ماریئے

### بيكسى ميرى نثريك ائينة تبسرا آشنا

خودييستى سے مسے باہمہ گر ٹا آمشسنا

یارے ادام سے بیں اہل جفامسیے لعد کہ کرے تعزبیت مہرو وف اسیسی کبید کس کے گھرچائے گاسیلاپ بلامیسی کبعد حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرسلعد غم سے مرتاہوں کہ اتنانہیں دنیایں کوئی سے ہے مکیئ عشق یہ رونا غالب

نہیں شا ہان حسن کا دستور ہے کہاں تبصراور کہاں مخفور دستمنی ہے وصال کا ندکور ظلم کم ناگد اے عاشق پر زندگائی پہ احتیاد خیلط دوستومجھستم دسسیدہ سے

ے رابط مشک و داغ سواد خنن م نوز زخم جگر بے نشد کی د و خنن م نوز در پر د ہے معا لائ سوختن م نوز

یارب به در دمند ہے کسس کی انگاہ کا پس موں سراب یک پیش آموفنن مینوز فانوس شمع ہے کنن کشتگال شوق

دیتی ہے گرمی کل ولمبسبل بڑار واغ

بلاله عارضال بحص كلكشيت باغ ميس

خیاباں نیاباں ادم دیکھتے ہیں سویدا میں سیرعدم دیکھتے ہیں قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں پچھے کس تمناسے ہم دیکھتے ہیں تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

بہاں تیرانقش مستدم دیکھتے ہے دل اشفتگال ہاں کنچ وٹن کے ترے مردہ مست سے اک تھ آ وم ننامش کراے محوا کمیسندواری بناکرنقب رول کا پھے ہیں خالب

شام خيال زلعن سے بيح دميده مو

سودائ عشق سعدم سردكشيدمو

تسبيج المكهك نرمٌ گال چكيده پرو ل پرعن ديب گلشي ناآفسريره بهول

ک<sup>متص</sup> ستاره شاری می عسرصرمت بول گرمی نشاط تصور سے نغر سنج

فاک پیراں ہوتوں ہوں گی کی بہاں ہوگئیں لیکن ابنقش ودکا دطاق نسیاں ہوگئیں مشکلیں آئی پڑیں مجھ پر کہ آسسال موگئیں تری ذلفیں جس کے شانوں پر مرایشاں ہوگئیں طبقی جہ مٹ گئیں اجزاءا یس ان موگئیں دیجھنا ال بہتیوں کوتم کہ ویرا ال موگئیں

مب کہاں کچھالہ وگل میں نمایاں پڑگیئں یادتھیں ہم کو دفکا رنگ بزم کرائیاں رنج کا توگرہوا السال تومٹ جاتے ہیں رنج نبنداس کی ہے دماغ اس کا ہے دائیں اسکی ہیں ہم مومد چیں جا راکمیشس ہے تزک رسوم یوں ہی گررو تا رہا غالب تولے اہلی جہال

کوئی صورت نظرنہیں آتی وریزکی ہات کرنہیں آتی اب کسی بات پرنہیں آتی نمیندکیوں رات پھڑہیں آتی موت آتی ہے پر نہیں آتی

کوئی اممیسد برنبیں 1 تی پوںہی کچے بات ہے جویں چپ ہول 1 گے 1 تی تھی حال دل پر بہنسی موت کا ایک دن معین ہے مرتے پی 1 ز ر ویں جرنے کی

آخراص در دکی دواکباہے یا الہٰی یہ ماجسراکیاہے کاش پوچھو کہ مدعساکباہے

دل نا وال بتجهیمواکیبایپ هم چیمشتناق ا ور و ه بیزاد هم بچیمستهیں زبان د کھنے ہیں

رفتار عرفط ده اضطراب ہے۔ اس سال کے حساب کو برق آفتا ہے جاداد بادہ نوشی دنداں پوشش ہے شافل گمال کرے ہے کئی تماہے مرزا رفیع السودا کے انداز میں مرزا غالب کے کچھ اشعار درمے ویل ہیں۔

### سوداكا انداز

هسرسوسوا دجلوهٔ حرگانِ حود نخسا م پا ره مسئگ بختِ دلِ کو ه طور کھسا جنت ہے تیری تیغ کے کشتول کی منتظر اے والے غفلتِ نگہ مثوق ود مذیباں

بالِ ترردمبلوہ وج شراب ہے نے بھلگنے کی گوں مثاقات کی تاہیج جوش پہارمبلوے کومسکے لفتاہے ما ٹاکر تیرے دخ سے گرکامیا ہے مینائے مے ہے مردنشا وابہا دسے زخمی ہواہے پاشنہ پائے ثبات کا نظارہ کیا حرایت ہوا برق ص کا میں نام ادول کی تسلی کوکیا کرول

يول عاشقول مي سيمبيل عتباراغ

جواعتماونامه وخطاكا بومهرس

ہے نگروشبة سٹیرازہ خرگان مجھ سے

درس منوان تماشه يه لغافل خوسشتر

موع شراب یک مژوخوا بناک ہے لیکن ہنوز و امن آئبنہ پاک ہے وہ لے د ماغ جس کوہوس بھی تپاک ہے مستی بزوتی ففلتِ ساتی ہلاک ہے ہے ترض جوہرخط و خال ہزادعکس ہوں مسلوتِ نسسر دگی انتظار میں

موئىپىنغۇشچىالكىنىت زيال فسىرياد برنگىنىتىپنهال ددىمراتنخال فريا د یر ۱۷ دل کری کس طرح گر با ن فسسریا د نوازش نفس آمشنا کہسا ں ورنہ

ہے مرحہ گردرہ بہ گلوئے جزمس تمسام یک پرزون پیش میں ہے کادِنفس تمسام کیا ہے۔صلاکہ الفتِ گم گشتگا ل سے کا ہ اے بال اضطراب کہاں تک فسسردگی شعله|نذدسمندد بلکهاشش فا نهیم ننگ بالیدن چپ بول توئے مپردیوا نرچم چپ دبال تکبیدگا ویمنب مر د انتهم د ہے ہیں انسردگی سے مخت برددانہ ہم دحشتِ ہے دبلی بیچ وخم ہتی مزہ جے صعف سے ہے نے قناعت سے یہ ترکی بنجو

قاصریش ناله سے یارب فرآھے وہ سنگ کہ گلدستہ جوشش شردآھے تاا بلہ محل شس موج گہسرا ہے ہر درہ بکیفیت ساغرنظرا ہے

تا چندنفس غفلتِ بنی سے برا وے کے طاق فراموشی سود ائے دو عالم لیے جاتا ہے دو عالم لیے برارہ دوی منت تمکینِ جنوں کھینے وہ تشدید مرشار تمنا بردل کرجس کو وہ تشدید مرشار تمنا بردل کرجس کو

مرزاغالب کے دیا دہ تراشعار اسی ساخت کے بیں جونا سے کے کلام کی ہے۔ ذیل بی کچھاشعار بلور مشیقے تمونہ از خروا ہے درج ہیں۔

### تآسخ كى روش مي

اک گھڑی تختصرسا بیا با ل ضسرودها پیپ نه دانت ما ه کا لبسریزنودها

ضعفِجنول کووقتِ پیش ورکھی دورنکھا شاید کہ مرگیا تر نے دخسا ر دیجھ کر

کہ خرشیشہ ساعت کے کام آیا غبارا پنا بردام جہرا نمیند ہوجائے نعکار اپنا طلسم ننگ بس یا عمالتا عہداستوالا پنا نثارگر دش بیارہ مے روزگا ر اپنا کہے مفجہ شرکا ہے آجوبیشت شارا پنا ر بجولااضطراب دم شماری انتظارا پنا اسیر بے زبال بھل کا شکے صیاد ہے بھا وینغ کے ناتوانی ورمز بم ضبط آشنایال نے اگر اسودگ ہے مدھائے رکنے جیتا بی اشدیم وہ جوں جلال گدائے ہے تریابیں

شعلعشس پرپوسٹس ہوامسیے لعد چاک ہوتاہے گریبال سے مدامسیے کبعد

شم کی تھی ہے تواس میں دھواں اٹھنا ہے ہے جنول اہلِ جنول کے لئے آغوش وداع

#### **پ**ن کردلپ میاتی پردسردامیی کبعد

كون ہوتا ہے تربیبے مے مردافسگن عشق

عرق اذخطکشیدہ روغن مور مرد کمک سے ہے فالی برلپ گور شیش؛ آتشی دخ پر نو د بسکهموں بعد مرگ بجی نگراں

ده میزه منگ پرزاگا کو مکن مینو ز بمولگلفردش شوخی داغ کهن مینوز بیگانہ وفاہے ہوا ہے جمین مینوز ہے تا نیمفلسال زراز دست دفتریر

ديكهاس كودل سيمث كفيد اختيار داع

ہوتے ہے نیست جبلوہ تورسے ستارگان

دوجهال شرز بان شعک بب جول شاه مج عالم آب گداذ جوهسر انسا نه هم بی چراعنا دن شبستان ولِ پر و ان جم بی ودق گردانی نیرنگ یک بت خانه هم حسرت عرض تمنا یا ل سے سجھا چاہئے کششتی عالم برعونان تغافل ہے کہ ہیں یا دجود یک جہاں مزگامہ ہیں دائی نہیں محفلیں پرم کرے ہے گنجف یا فرخیبا ل

جادہ تاکہسا دموئے چینی افلاک ہے دودساغر کیگ گلستال ہر گریز تاک ہے شعلا بے ہردہ چیسی و اممین خاشاک ہے باں فلاخن باذکس کا نالۂ بیباک سپے عیش گرم اضطراب وابل فظنت مردہر عرض وحشن پرہے نانر نانوانی کمے دل

كهكشا ل موج شفق بر يَمغ فول اشام ، واك اسَدتا رِشعاع مهر صلِّح بسام ہے مستعدِّقتل یک عالم سبے جلا د فلک ہوجہاں وہ ساتی خودمشبیدرومجلس فروز

مبرى دفتارت بحاكه بيا بالمجدس

برقدوم دورئ منزل ہے نمایا ن مجھسے

صورت دردر ہا ما یہ گریز ال مجھ سے 'مورت دشننہ گو ہرہے چرا خال مجھ سے جول گل ضمع ہونہ ظارہ پرلیٹال مجھ سے

وحشت آتش دلسے شبِ تہائی ہیں انڑا بلہ سے جب وہ صحبرائے جنوں شوق دیدار ہیں گر تو مجھے گردن ما سے

دگسبترکولی نتوخی منزگاں مجھسے کس قدرفانۂ آئین۔ہے دیرال مجھ سسے عینکے نئیم مختا ہر روز پن زندال مجھ سسے ورندکیا ہونہ سکے نا نہ بہ میامال مجھ سے ورندکیا ہونہ سکے نا نہ بہ میامال مجھ سے

خوابِ جمعیت محسل ہے پرلیٹاں مجے سے غم عشاق نہ ہو سادگ آموزِ بہت ال کنج تاریک دکمین گسیسری اخترشمری اے سی ہوسس وعدہ فرمیہ انسوں ہے

م زاغالب کے کام میں جہال بیتر کا رنگ فاص طور پر سمایا نظر آتا ہے وہ مرزاکی اکثر دہی غزلیں میں جو کہ انھوں نے میتر کی زمینول میں کہی میں بہی صورت سوّ دا- درّد اور دیگر شعرا کے اندال کے متعلق بھی نظر کا تی ہے .

اس طرح مرزا فالب کاکلام میتر سودوا . ناسنخ د فیسره میسر سودوا . ناسنخ د فیسره میسر سودوا می بردی پرشتل نظرات تا ہے ، بال فالب کے ان اشتعاد کو جومعنوی حیثیت میں نہیں بلکہ شکیلی ا وراشنقا تی ا نداز میں سب سے مختلف معلوم ہوتے ہیں ایک مختلف طرز میں سمجھا جا اسکتا ہے . فالب کے یہ اشعار ارد د اور فارسی دونوں ز بانوں کے سبجھے جا سکتے ہیں یا بھرایسے فارسی اشعار معلوم ہوتے ہیں جن کومرن دوایک الفاظ کے ردو بدل سے اردد کا شعر بنا لیا گیا ہمواسی سلسلے میں کسی کا

ایک شعر ذمن میں آگیا ہے جوکسی تبدیلی وترمیم اورکسی تسحیت و تحرلیب کے بغیر ارد و اور فارسی دونوں نربانوں کا شعر سجحا جا سکتا ہے ۔ وہ شعریہ ہے

قیامت اے ول ناشا د کر دمی سناغ زیرگی بر با د کر دی مردی اتفاق سے اردد اور فارسی دونوں زبانوں بیں ماضی مطلق واحد حاضر کا حینہ ہے ہوئی اسی صفت اور اسی سافت کا مرزا غالب کا بھی حسب ذیں شعر ہے جس کوچا ہے ہالکل اسی صفت اور اسی سافت کا مرزا غالب کا بھی حسب ذیں شعر ہے جس کوچا ہے ادد کا شعر بھی ایا ہے۔ چاہے فارسی کا ۔

اردد کا شعر بھی لیا جائے ۔ چاہے فارسی کا ۔

Now Down 2

شیشهٔ آنشی رخ پر نود به عق ازخط عکیده روخ مور بانکلی کیفیت مرز اغالب کے اس شعر کی ہے .

انگلی کی کیفیت مرز اغالب کے اس شعر کی ہے .

اے خہنشاہ آسمال اور نگ اے جہا ندار آفتا ہ آثا ر کھا ای فیعیت کے حسب فرال اشعار کی ہیں ، ۔

کھاکی فیعیت کے حسب فرال اشعار کی ہیں ، ۔

ساق کی کوہ وشمن آ کیسان و آگی با مطرب بنغر در نزن کھی وہوم سے لطف خرام سماتی و ذوق حد لئے فینگ سے بیجنت دیگاہ وہ فردد س گوسش ہے کے لطف خرام سماتی و ذوق حد لئے فینگ بیجنت دیگاہ وہ فردد س گوسش ہے

تا شائے بیک کف دن ہمول پند آیا نگ بالیدن میں جون موٹے مردیوان ہم مدرینی دل کے مردی مردی ان ہے مدرینی دل کے مردینی دل کے میں ابداز تولیق برول تا نتنی ہے میں ابداز تولیق برول تا نتنی ہے مرکب کے مردی ہیں ایس مردی ہی ہے موب المامونین ہنوز درمیے موب المامونین ہنوز کشی ہنوز کے میں المامونین ہنوز کے میں اداد واغ نیفرونین ہنوز میں مردی اندونین ہنوز میں مردی اندونین ہنوز میں میزو بریکا نہ جمیا آ مارہ کی تاآسٹا میزو بریکا نہ جمیا آ مارہ کی تاآسٹنا مردیش مجنول برچشکھا ہے المیالا آسٹنا مردیش مجنول برچشکھا ہے المیالا آسٹنا مردیش مجنول برچشکھا ہے المیالا آسٹنا

شاد کچرم غوب بهت مشکل پند آیا و مشت در بهت بهت در بهت بهت در بهت بهت در به در بهت در به در بهت در به در به

برصفت ذول انی مرزا فالب کے پورے کلام پر کم وجیش مسلط ہے اور اگراس کوطرز قرار ویا جاسکتے ہیں۔
کوطرز قرار ویا جاسکتا ہے تو پھرمرزا فالب بھی صاحب طرز قرار باسکتے ہیں۔
اس عنوان کے تحت بہتی یاود فالب کامواز دہنیں مسیسے اور فالس کا کو اردو شاعری میں میر تنقی بہر کا جومنفرد مقام ہے وہ کسی دوسرے شاعرکو ماصل نہیں ہوسکا۔ اور اس طرح میرسے کسی بومنفرد مقام ہے وہ کسی دوسرے شاعرکو ماصل نہیں ہوسکا۔ اور اس طرح میرسے کسی

شاعرکے موازر کاسوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں ہم مرزا غالب کے ان اشعار کا ذکر کریں گے جی میں مبتر کے اشعار سے معنوی ما ثلث بالی جاتی ہے ۔ اس تقابل میں یہ باغیص طور پرقا بل غورہ کہ کراکٹر مضا بین جوم زا غالب کے استعارمیں کم وجیش مکسا نیت کے ہوئے ہیں ان جس کراکٹر مضا بین جوم زا غالب کے استعارمیں کم وجیش مکسا نیت کے ہم وار برداخلی ہولو اور خالب کے بہال اکت رفارہی ہوئے ہیں ان جس کے بہال اکت رفارہی ہوئے ہیں۔ فارجی ہولو ہی نظر آتا ہے۔

تخازندگی می موت کا کھٹکا لگاہ ہوا ہ اڑنے سے مینیز بھی مرارنگ زرد تھا د خالب)
ہول زرد غم تازہ نہالان جمن سے ہ اس باغ خزال دیدہ میں بیرگ خزال ہول (بر)
مفعون کیسال ہے لیکن دنگ کی زردی کی توجیہ خالب کے بہال کچھ بے معنی ہے
وہ کون زندگی ہے جس کے لئے موت کا کھٹکا نہیں ہے بچر پر دنگ کی زردی کا سبب کیسے
ہوسکتا ہے اوراگر ہوسکت ہے تو بچر ہر ایک کا دنگ زر دہی ہونا چاہئے کیونکہ سبھی کی
زندگی کوموت کا کھٹکا لگا ہوا ہے بیر صاحب نے موت کی بجائے نم تازہ کو سبب قرار دیا ہے
اوروہ بھی دوسروں کا توجیہ تغزل کی بہت مری مثال بھی ہے۔

تیشد بغ مرند مسکا کو پھی اسسر ؛ سرگشتہ خارِ رسوم وقیو و تھا۔ دغالب نسیدن کیاان ہوگوں سے ہم کونہری ہم دیوانے ہم ؛ ہے فریا والک وم کومی مجنوں اکھی الی ہے دقیر) خالب نے مرنے کے لئے نیشر کا محتاج ہونے پر کوکھن کو مرزنش کی ہے جبکہ میر نے مزحرن فریا دکو بلکہ مجنول کو بھی شائستگی عشق کی فلاف ورزی کا مجرم کر دا نا ہے جس کے متعلق ال کانظر یہ بہ ہے ک

دورببخا غبار مَبَر اسے عشق بن برا دیہبی آتا مزدا غالب نے جن کا کلام نیرادم ضامین کے لئے خاص طور پر نمایا ل ہے اسی مضمون کو ہوں بھی کہا ہے۔

عشق دمزودری عشرتگرشروکیا خوب تم کو<sup>تس</sup>یم نکو نامی قسسر لم ونہمیں دغالب، پمیشرمیں عیب نہیں کیول دکھیں فربا دکونام سمہیں آشفتہ مزاجوں میں جماں میرکبی تفادفاکب، غالب نے توصر من شور می سنکر شخفین کرا ؛ الی اور کہا کہ

بهن شورسنة تفيهلوس دلك جوچيراتو اكتطره خول وكلا

ببكيميرصاحب نے دل كى ماللكر بلاخيزى پرروشنى والى ہے.

دل کی کے قطرہ خوں نہیں ہے بیش سارے عالم پر یہ بلا لا یا

دل مِن شوق وصل ديا ديارتك باتي بيس الگ اس گھرمي تکي ايسي كرج تفاجل گياد خالب،

عشنى ك وزش فى دل مي كيجه من يجه والكياكبيب لك الله الله الك الكامى كسب المركيك كيا رمير

غالب نے جلنے والی چیزول کو ، شوق وصل • و با دیار ، تک محدود کر دیا ہے جبکہ میرنے غیر

محدودر کھا ہے، بر کے بہال .. ناگاہی " نے اورسن ووبالاکرو یا ہے .

مزجب كجيئفا تدائقا كجه مزمونا توفدا موال وبوامجه كومون في ندي مو تانوكيا موتا الله

لا یا ہے مراشوق مجھے پروے سے باہر ورنیس وی فلوتی رازینهاں مول دیس

مرى نمود نے مجھ كوكيا برابر ساك بينتش باكى طرح يا مال د منا ہول دمتر،

مشهوري عالم مين مگرمول محي كهيس مم الفقعه نه در بيموه الي كرنهي مم دمير)

حنائے یا مے خزال ہے بہار اگر ہے ہیں وور کلفتِ فاطرت میش دنیا کا د غالب،

ینبش گنہیں ہے یارنگ اور کھے ہے ہرک ہے اس جین کاساغر بحرا لہو کا رہبر)

اب مَنک توبہ نوقع ہے کہ وال ہوجا ایگا دغالب) دیجیس تواس مجکہ کیا انصاف دادگرہے دمیر)

واےگرمبراتراانعیات محثریں نہ ہو ابہجرہادا اسس کامحشریں ماجراہے

باتی ہے کوئی شکش اندوہ عشق کی دل بھی اگر گیا تو دمی ول کا در در تھا د غالب )
غمر ہاجب تک کہ دم ہیں دم رہا دم کے جانے کا نہابت غمر رہا دمیتر )
دے و دجس قدر ذات ہم شہر میں الیس کے بالے آشنا وکلا ان کا پاسپال اینا د غالب غور کیے گا ال شعم سے کیا تھی بنیز ومنی تصویر انجر ٹی ہے اسی مفہون کومیتر نے فلسف کا دیا ہے۔

#### دلیل اس کی گلی میں ہیں توہے آزرد گی کیسی کر تخش تووہاں ہو وے جال ہواعتبارا پنادمیرا

جزنیس اورکوئی ندآ با بروئے کا ر صحرامگر تبنگی جینیم حسود مخت افعا آب، تضویر پی عشق کیاسب نے بعد تبیس میکن ہوا ندایک بھی اس رہ کورد سادی آر) بتر نے جس آمدکونظم کیا ہے غالب نے اسی کو آ ورد بناکر رکھ دیا ، یا مکل ایسی ہی مثا ل

بین سے مقالی سے عالم کومب لا ہے ورنہ آئینہ تھاتو گرقابل ویدارنہ تھادیتر) لطافت ہے کتافت جلوہ بیداکر نہیں سکتی چمن زنگارہے آئیٹر با دہما دی کا (غالبً)

شب کرکسی کے خواب بیں آبا نہ ہوکہیں ۔ و کھتے ہیں آج اس بتِ ناذک برن کے پانوں دخاکب ) تعییل مجدی اور سونیا نہ ہے ۔ میرؔ کی نفاست ملاحظہ ہو ۔ اس نازی سے گذرے کس کے خیال میں شب مرجائے پھول سے ہوجو کچھ طے دلے ہو دمیر )

محہ سے کہا جو یارنے جانے ہیں ہوش کسطرہ دیکھ کے میری بیخودی جلنے لگی ہُواکہ بول ( غالب ) آوا بگانِ عشق کا پوچھا جو ہیں نشاں مشت غیار لے کے صبائے اڑا ویا دمیر)

سب کہاں کچھ لالہ وگل میں ٹایال ہوگئیں خاک میں کیاصور تیں ہوں گی کیپنہال ہوگئیں دغالب) کل یاد کارچہ۔ رہ خوبال ہے بے خب سر مرغ جمن نشال ہے کسی زبال کا ایس پر قطعہ جہن ہے ایک کاڑ کر نظیسر کر بچڑیں ہزارشکیس تب بچول پر نظیے و بیس ہو گئے وفن ہراروں ہی گل اندام اس میں اس ملے فاک سے موتے ہیں گلستاں بیداد فاتسنی

آ بروکیا خاک اس گل کی جوگلتش میر نہیں ہے گریبال ننگ براہن جو دامن میں نہیں ( غالب ) اب کے جنوں بیں ناصل شاہری کچھ دہے۔ وامن کے چاک اور گریبال کے چاک ہیں دہتر

نظر کے نہ کہیں اس کے دست دبازو یہ لوگ کیوں مرے زخم کرکو دیکھتے ہیں دخالب) سراہان نے ترا باتھ جن نے دیکھا زخم شہید ہوں ہیں تری نیغ کے سگانے کا دمیر)

ہم ہیر منتنان اور وہ بیسز ا ر یا اہلی یہ ماجسرا کی سپے دغالب) بھا گےمری صورت وہ عافق ہم اسکی شکل ہم میں اسکا تحالی لیال ملک بھے سے بیزاداستقدد دمیر)

نه کرشمکر یوں مکھلہ مجھ کو فریب کربن کہم ہی انھیں مب فبر ہے کیا کہا و فالآب ہوں در دول کا کہنا ہے لیوں کا بھائتا ہوں کہتا ہے بن سنے ہی میں فوب بانتا ہوں دم بر بر مجب در دول کا کہنا ہے لائے ہوں کہتا ہے بن سنے ہی میں فوب بانتا ہوں دم بر بر بر محتفظ اور فالب کی آور دولفاظی کی ایک اور انھی منتال ہے ۔ ملک و بہر بہ بر بر بر محم نب دیکھے کیا ہو انھی تو تا بی کا و دم بن کی آزمائش ہے دفالَب ) است دائے مشت ہے دو تا ہے کیا اس آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کہا دم بر بر استر الے مشت ہے دو تا ہے کہا دم بر بر استر ا

قیامت ہے کہ دو غیر کا وہ ہم سفرغآلب وہ کا فرج فداکو بھی نہسونیا جائے ہے تھے۔ نغآلب) عشق ان کلہ جویاد کو لینے وم دفتن کرتے نہیں غیرت سے فداکے بی حوالے دمیر)

م کومعلوم بے جنت کی حقیقت سیکن دل کے توش کرنے کوغالب بیغالب (بھلے دغالب) شیخ جنت بچھے 'مجھے دیدار دال مجی ہراک کی ہے جدا تسمت دمیں

تفس میں مجھ سے رو دا در کہن کہتے نہ ورم دم گری ہوجس پہ کل کیا وہ برا آشیاں کیوں مود فالب) ترطب کے خرم دل رکم میں گراہے جبلی جلا ناکیا ہے مرسے آشیاں کے فاردل کا استمر ر)

اورورونش کی صداکیا ہے دغالب) میال خوش رم وہم دعاکر بیلے درتیں ہاں بھلاکر نزا بھے۔ لا ہو گا نقیرا نہ آئے صدا کر جلے اس سلسلے کوزیا دہ طول نہ ویتے ہوئے ہم مثال کے طور پر غالب کی پانچ امیں فرلس پیش کر سے ہم ہے چیز۔ درّد اور سوّدا کی زمینوں میں ہیں اور تب سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شاع کی ذمین میں جوغزل کی گئی ہے اس میں ہی مثاع کا رنگ تھا گئتا ہے۔ مندر جہ ذیل دوغزیس میرتنی میرکی زمین میں ہیں ۔اور اس قول کے مجھدات کہ :۔

نہواپر میں ہے۔ زوق یارول نے بہت زور غزل ہیں مارا غاتب کی ان غزلوں ہیں ہیر کی سی تڑپ اور چین تونہیں ہے لیکن انداز انھیں کا اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مَيرِي زمين مينا آب کي ڏوغزليس

بیسی میری نثریب آئیب نیراآ مشنا دردنیم کس کے میں اے داغ تمنا آشنا یارتبرا جام ہے جمہازہ میراآ شنا آشنا کے ہمدگر سمجھ ہے ایاآشنا میزہ بربگانہ جسباآ دارہ بھل ناآشنا گروش مجنوں برچشک کے لیلاآ سشنا نودپرتی سے دب پاہمد گرناکشنا آتشِ موئے د ماغِ شوق سے نیرابہاک بے دمائی هکوہ سنج دشک ہمد گرنہیں جوہرآئی سنہ جز دم رسمِ مڑگاں نہیں دبط یک شبیرا زہ وحشت ہیں اجزائے ہا ذرہ ذرہ ساغِ میخا نہ نمیبِ منگسبے

کوئمِن نفاشِ یک تمثال شیرمی تفااتسد سنگ ہے سرمار کرموے نہیدا اسٹننا

£,

اک گھڑی مختصرسا بیا با رضسرور تھا ہر پارہ سنگ گخت دل کو ہ طور تھا دہ دل ہے بیک جس کا تلص صب ور تھا

ضعفِ بنوں کو وقتِ بنیش درجی دورتھا اے وائے عقلتِ نگر سٹوق ور نہاں درسس میش ہے برق کواب اس عام ناید کہ مرکب ترے رخسار دیجھ کر بیانہ رات ماہ کا لبر بزنور نف ا جنت ہے تبری بینغ کے کشنوں کی منتقر ہر سواسوا دسبلوؤ مڑ گان حور تف ہردنگ بیں ملاا تسیف تنافظاں پر دائی تجلی شمع ناہور تھیا

مند*رجہ ذیل غزل خواج میر د آ*دکی زئین جی ہے۔ہم یہ دعوئ کرنا تومنا سرنہیں سیجھنے کہ اس عزل ہیں درآدکا ساس**وز وگ**دا زہے لیکن سوزوگدا زپیدا کرنے کی کوشششیں ضرود جھلک رہی ہیں ۔

### دردکی زمین میں

مرتبش دل یک مردم زدنی ہے فاموشی عاشق گلا کم سخنی ہے البلہ دعوائے تنک سیسیر ہنی ہے ر عیش ابدار توبش بروں تانتن ہے ا گل برگ پر بالش سرد جیسنی ہے

کوشش ہمد بیتاب تر دوشکنی ہے گوجوصلہ امر دِنغافل نہیں لیسکن دل لطعنہ ہوائے برجنوں طرفہ نزاکت رامش گرِ ارباب فنالا لیُر زنجر ازلب کہ ہے محو برجمِن تکسیہ زونہا

آئینہ وشانہ ہمہ دست دہم زانو اے صن مگر حسرت بیال شکن ہے

اسی طرح مندرجہ ذیل دوغزلیں سوداکی زمین میں ہیں بسوداکی بڑستگی اور معیانی آ فرخی کی صحیح عکاسی تو یقیننا نہیں ہوکی ۔ میکن قصائد کی تشبیب جیسا سود اکامنصوص فتکوہ شخیل وشوکت الفاظ کا انداز ضرود منما یال ہے۔

### سوداكي زمين مب

چوئی لغزیش لکنست برزبا ن فسریاد زومین پمشند برد خادا شیال فسریا و کام دل کریکس طرح گم رہاں فریاد کمال بندگی گلسے رمہن 7 ز 1 دی برنگ نے ہے نہاں دربراتخواں فریا و ہوئی ہے محوبہ تقریب امتحاں فریا و جہان واہل جہاں سے جہاں بہاں فریا و زد مست شبیشہ و نہائے دوستان فریا و

توازشِ نفسي آسننا کهال ورند تغافل آسميسنه دارخمو هي دل ہے بلاک ہے تبری لغمث وجود وعدم جواب منگرليهائے دشمنال جمت

ہزار آفت ویک جاں بے نوائے اسد خداکے واسطے شاہ بیکسال فرمایہ

ديگر

پیانش زمین رہ عسربس تمہم بیمسترگرد رہ بہ گلوئے جرس تمہم ہیں فاردا ہ جو عسر تینج عس تمہم یک پیرزون بیش میں کارفنس تمہم پڑکا ہے جیم وام ہوئے فادوس تمہم جس دم که جاوه وار بو تالفس تهام کیا ہے صداکہ الفتِ گم کشتگات آ ہ ڈرتا ہوں گرچہ گرمی با زارِعشق سے اے بالی اضطراب کہاں تک فسروگ گذرا ج آشیاں کا تصور ہوقت

گذرے زیا ہے ضععت مشورِدِنوں اسکہ اب کی بہار کا یوں ہی گذرا برسس تمسام

## محرارمضامين

يحماد مصنابين سيمسى شاعركا كلام مترانهي موسكتا كبونكم رشاع كاكوني زكوني خصوصى ذ ہنی دیجان اورخصوصی تافر ایسا خرورہوتا ہے جوبار پاراس کے کلام پس نظراً تا ہے اور اس حسد تك يحرادم ضايين سے د تو دامن يجا يا جام كمتا ہے اور داس كوعيب بجھا جام كماہے بلكہ كس حد تک تخرا دمضامین شاعر کے خصوصی دیجا نات و تا ٹرات کی نجتگی کاثبوت د بجرحس کلام کی چنین دکھتی ہے لیکن جب چندمضا مین کسی شاعر کے کلام میں بار با رمعو بی فنی دمعنوئی ردوبدل کے ساتھ نظرا سے ہیں تو پڑھنے وا لوں کے وہن میں اکتنام ش بیدا کے بغیرہیں رہ سکتے ہم یہا ں پربحث کئے لیخر \_\_\_\_\_ کرمرذا غالب کے کلام میں گرادِمضا بین کس مد تک ہے چندمضامیں کے باریا روح لئے جانے کی مثالیں میٹی کرنے ہراکتفاکریں گے ۔ خاندوبرانی . گھرا وربیا بال کا تفایل . اوربیان کی وسعت وننگی کےمضامین تھوٹے رد و بدل کے ساننے بار ہار کہ میں ۔ گھراور بیا بال کی دیرانی کانقابل لماحظ ہو۔ ہم بیا بال میں ہیں اور گھر میں بہا را کی ہے اگ د با ہے وروولوار پرسبزہ غالب وشت كوديكه كه گھريا و آيا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے وشت مل عنه وعيش كركف ريا ونهيس کمنیں وکھی خرابی میں یہ وسعی الم درود بوارسے شیکے بیا بان ہو نا كريه چاہے بخرابی مرے کا تشانے کی انفیس مضامین کے کچھ اور اشعا رجی ہیں . مداراب کمور زیرگاس کے ہے میرے دربان کا اگاچگھڑی ہرسومبزہ ویرانی تمساشہ کر

|                                                                                | .151 *                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| جس كى بهار برب بعراس كى خزال نداد جھ                                           | ہے مبڑہ زار ہر درودیوارغمسکدہ                                              |
| بحراگر بحریه موتا توسیا با ن موتا                                              | یس نه روتا بھی تو یہ گھرمرا وبران ہوتا                                     |
| فان عاشق مكرسا زصدائ آب تف                                                     | مقدم سیلابسے دل کیا نشاط آ ہنگے ہ                                          |
| اس كيسيل كريش كروول كيف مسلاب تفا                                              | یں نے روکا رامت غالبجے وگرنہ دیجھتے                                        |
| سيلاب گريه دريئ ديوار و درم آج                                                 | لے مافیت کنارہ کرلے انتظام چل                                              |
| كركريك نمر الول بردر ودبوار                                                    | ہوم گریہ کاسامان نہیں کیا میں نے                                           |
| د كميناال بتيول كوتم كم وبرال بهوسيس                                           | .بوں ہی گردو تار یا غالب تواے اہی جاں                                      |
| وسعت وننكى كيمضاين كي تحرار ايسے اشعار ميں اكثر صحرا و بيا بال كى وسعت تنگل    |                                                                            |
|                                                                                | کا ذکرکیا گیا ہے۔                                                          |
| زندال بي مجى خيا ك بب يا ب تورد تھا                                            | ا حیاب چارہ سازی وحشیت م <i>ذکرسکے</i>                                     |
| ایک فیرے مرے یا ڈن میں زنجیر نہیں                                              | مانغ درشت نوردی کو ن تدسیر رئیس                                            |
| جاده غير زنگر ديده تصوير نهيس                                                  | شوق اس دشن مي دورا <u>ئة مي محکوکيجها ل</u>                                |
| محرامكر بنظي جشم حسود كف                                                       | جز تیس اورکوئی ندا یا بر و نے کار                                          |
| ترجی سیندنسل سے برافشاں میکلا                                                  | زخم نے داور زری تنگی و ل کی یارب                                           |
| اسقدر تنگهوا دل کیس نندان جھا                                                  | وم <u>حادار دری</u><br>شرح ا <b>میا</b> ب گرفتا دی فاطرمت یوجی             |
| 77                                                                             | سرت بعب برونا رق ما طرفت <u>بونج</u><br>گله ہے شوق کودل میں بھی تنگی جا کا |
| گهرمی محوم وااضطراب و ریا کا                                                   |                                                                            |
| كه اگر تنگ ما توميا با ق جوتا                                                  | سنگي دل کاکل کيا يه وه کافرول ہے                                           |
| كياخوب كبابي به منهوتا تو وه بهوتا اور وه منهوتا تويه بهوتا . دومي توصورتين بي |                                                                            |
| جس بیں کہ ایک بیضہ مود اسمان ہے                                                | کیا تنگ ہم ستم زوگان کاجہاں ہے                                             |
| عَالَب كايشعراك عند يا ذون كايشعركه                                            |                                                                            |
| اكفيارنا توال ہے كا دوالي موركا                                                | بترے کو ہے میں تن لا غر ترے ریخور کا                                       |
| وجيهه ملاحظه مو .                                                              | غالب كمايك ادرايسي ممالغه ميزا                                             |
| دريا زمي كوعسرق انفعال ب                                                       | وحشت پمیری عصد آف اق منگسب                                                 |

| - W                                       |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                           | غالب كا ايك ا ودبهت بى مرغوب من              |
| ولبويام محد كومون في المرتاب أو تا        | مه تصاجب مجهد خدائها بحد منربو تأنو خدام وتأ |
| رکی ہے                                    | اسى مضمون كى مختلف اندازميں بار بار تكرا     |
| م اس <i>ری به</i> ا دا پوچین کیبا         | دل پرقطسرہ ہے سازِ انا کھی                   |
| بهم كومنظور تنگ ظهر في متصور نہيں         | قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریالبکن          |
| وروكا حدس كذرناب دوابويانا                | عشرت قطره به دربايس فن امجوجانا              |
| كام الجهلب ووجس كاكرياً ل اجهاب           | تعره در بابس جول جائے تو دریا محتائے         |
| المنعلق مضامین کی بار بارترا دفرمانی ہے۔  | اسی طرح جنت اورجنت کے لوا ز ماست ۔           |
| دل كربهلان كوغالب يرخيال احصاب            | بم كومعلوم ب جنت كى حقيفنت لسيسكن            |
| وه ال كلدستنه جهم بيخود ول كے طاق نسيال ك | ستاكمش كرب زا بداس قدرجس باغ دضوا لك         |
| مہی نقشہ ہے والے اسس قدر آبازہیں          | کرنہیں ملوہ کری میں ترے کو جیسے بہشنت        |
| لیکی حنداکرے وہ تری جبلوہ گا ہ ہو         | سنع بي جوبهشت كى تعربيف سي رست               |
| حودان فلدسے تری صورت گریلے                | تسكين كويم ندروس جودوق نظري                  |
| قددت تخديري وبساكدال بوكسيس               | ان پریزا دول سیلس کے فلدین مم انتقام         |
| كس رعونت سے ودكتے مي كنم حور تبيب         | یں جو کہت امول کریم لیں گے فیامیت پڑتیں      |
| عث ان <i>دا زمیں</i> او اکبیاہے ۔         | طاقت ويدار كيمنتعلق مضامين كويمي مختا        |
| جلن بهول اپنی طاقتِ دیداد دیچه کر         | كيون جل كياكه تاب رخ يا رو يجه كر            |
| كونى لاسكتاب تاب جلو فوديدار دومت         | لے دل نا حاقبت اندلیش ضبطِ شوق کر            |
| وكيفأتوج مي طاقت ويداريجي تنبي            | ول كونياز حربت ويداركر يسك                   |
| طاقت كبال كرويدكا احسال المثلث            | صدمبلوه روير وسع جومر كال اتحائے             |
| ہمتی وعدم کا فلسفہ ہا ریار و ہرایا ہے ۔   |                                              |
| هسرچيندکهيں که نہيںي                      | ہاں کھا بُومت فسسریب ہستی                    |
| اکہ تی نیستی تسریں ہے                     | مخلوق خداجهال كهتيس سيح                      |

| لوگ کتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں                                | ٹنا پرہتی مطلق کی کمر سبے عسا کم            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| عبالم متام علقته وام خيال ہے                                        | بمنتى كےمت فريب دمي ا جانوات                |
| آ خسر توكياب اے نہيں ہے                                             | متی ہے رہ کھے عدم ہے غالب                   |
| ن مضامین کی نکرار ملاحظ ہو۔                                         | طاقت فريا درضبط ومجبودى وغيره محمتعلق       |
| آپسنتے نہیں کوکپ کیجئے                                              | ہم کونسریا وکرنی آتی ہے                     |
| کاش پوچپوکہ مرعب کیا ہے                                             | بم بی منهی ز بان رکھتے ہیں                  |
| ورندکیابات کرنہیں آ نی                                              | يوں بی کھے بات ہے ہوم ہیں ہوں               |
| اك ذراجي رائي كرديك كيابوتاب                                        | برمول فريا دسيهول وأكس سے جيسے يا جا        |
| مانتاب كمبي طاقت فريادنبي                                           | والمحروي سليم ويداح الدفا                   |
| عدر کروم ے دلسے کماسی آگ فی ہے                                      | تم اینے شکوے کی باتیں نے کھود کھود کے پوچھو |
| بي بي بهترك لو كول من د جيس الم ي تو جي                             | بول مرايا سازا منگ شكايت كچه نه پوچه        |
|                                                                     | المنطقىمون مي فالبكايهشعر                   |
| ورىزكى بات كانبيراتى                                                | یوں ہی تھے بات ہے تومی جے ہیں               |
| ن اسى مفهوم كوميرفى تيراس سے كهيں زباده                             | وانعى ببت پراٹرسهل ممتنع اورساوہ ہے لیکو    |
| •                                                                   | بےمانتی کےماتھ کہ سے ہیں۔                   |
| زفتكوه شيكايت وجرت وحكاييت                                          | بهيعشق مي تيرچپ لگ گئي ہے                   |
| بالماحظة مواء-                                                      | متعدد ديگرمضاين بي محرا د كی صورت           |
|                                                                     | تجابل عارف انه                              |
| ممكبي كيمال ول اورآب قر أمي كيك                                     | بے نیازی مدے گذری ہدور ملکب تلک             |
| م كبير كم مال ول اورآب فر ما مي كركيا<br>كهال تك لي سرايا نا ذكياكب | تجابل مشيك سے مدعب كي                       |
|                                                                     | قامست محبوب                                 |
| مين عتقد فست نه محشر په جو اتھا                                     | جب تك كرنه ذي كالقاقد ما ركاعه الم          |
| قب مت کے فتنے کو کم دیکھے ہیں                                       | تے وید موزوں سے اک قدا دم                   |
|                                                                     |                                             |

جزبرب اختياد متوق دكھا چاہئے سينة تتمشرت بابرع دمتمشيركا فيس تعوير كے مردے مس بحى عميال فكلا *شوق بردنگ تیبیسردس*ا با ل تکلا دیوا رسے م چوالے کی خروریت صحايس لعضداكونى دلوا ريحينيس نوريدگى كے ہا تقسے مہے و بال پوۋل مرئ تسمنت پس بادب کیالہیں دیوار تھرکی كهال تك دوؤل اس كرنبمسكيجيج فيامن جنايل فلكسع تفايل جفاكودي كالمحاتا بول اس كوباداسد جفايساس كبدا تدازكا دفرماكا غم دنیاسے پائی بھی جونرصن ہم اکٹلنے کی فلككادبجعنا تقرب تبرييا وأتفك برفنتنا دمی کی خاند دیرانی کوکیا کم ہے ہوئے تم دومت جس کے دشمی اسکاآ سال کیوہو

## مزاغالب کے اچھے انتعار

کوئی بھی انصان بہنداس حقیقت سے افکارنہیں کرسکتا کرفالب کے کلام میں کھے بڑی خویاں بھی ہیں اورمرزا کے بڑے سے بڑے کا لعن کوجی یہ لیم کرنا ہی پڑے گا کہ کلام غالب میں کچھ اپھے اشعار بھی ہیں مثال کے طور پر فالب کے مطلع دیوان کو لے لیجے۔ نقش فریا دی سے ملکی شوخی تشسر پر کا

كاغذى ببيرين بعيسيكر تصويركا

کون کہ مکتا ہے کہ یہ معرفت کا بہتری شغرنہیں جفافی الجرکی منا عی کوشوفی گریر قرار ویتے ہوئے مخلوق کی بے ثباتی کوبعنی بکرتصویر کو کا غذی بیرائل قرار دیا ہے اوراسی بیٹیت کونشش کی فریا و بتایا ہے ۔ کا غذی بیرائن سے بے ثباتی کا ویسا بی اظہار والیے جیسے تنش برآ ب سے نابیوونا او وہونے کا - جیسے میرتقی میرنے

اپیمستی حب اب کی سی ہے

کہ کر زندگی کی بے ثباتی کو جہاب کی بے ثباتی کی تمثیل دی ہے۔ اب کوئی نقش برآب کے عدم وجود اور تھاب کی ہے۔ تباتی کے تلاف مہ سے ہٹ کر تاریخ و روایات کی آٹر ہے کہ کچھ کا کچھ ٹابت کرنے کی کوشش کرے تواس کا کیا علاج اور کچھ ایسی حالت ہیں جبکہ خودم زرا فالب نے ایک حالمیں اس شعر کی جو تشریک کے ہے اس میں انخوں نے کا فذی برین کو بے ثباتی و عدم استقلال کے تلاؤمہ کے طور ترسیم نہیں کیا بلکہ ایران کی قدیم تا دی کیا ماتسان تاریخ کے اس واقع سے مربی الحرویا ہے کہ فریا دی کا فذکا لیا سی ہوں کر عدالتوں میں انتوں میں کے ایس واقع سے مربی الحرویا ہے کہ فریا دی کا فذکا لیا سی ہوں کر عدالتوں میں انتوں میں انتوں میں کے ایس واقع سے مربی الحرویا ہے کہ فریا دی کا فذکا لیا سی ہوں کر عدالتوں میں

دا دطلب ہوا کرتا تھا ۔ اورخ ومرزا غالب کی یہ تشریح ال کے شارصین کے لئے مهندمشوق په اک اور تا زیا په ېو ا

اور با وجود يجرفا لبدنے اين اكثر اشعاري اپن اس پاليسى كو برقرار ركھا ہے كہ ع مدعا عنقاب اينے عالم تقسرير كا

ال کے شادھین نے ہرشعرکی وضاحت ہیں اسی اصول سے کام لیاہے کہ

الم كابى دام شنيدن جيقدر چاہے جيائے

اوراسی اصول کے تحت غالب کی خو دائنی تشریح کا اشارہ یا کرشار مین نے اس شعر کو مطالب كے متعدد جامے بہنا دیئے اورا بنے اپنے پیدا کردہ فہوم کے لئے ایران وتوران سے دلائل در آند کرلئے ۔ اگران دلائل اور مطالب آفری سے تبطع نظر کر لیا جائے تو یہ خيقت ہے كمررا غالب كايشعريفينا قابل وادب.

> اس غزل کے دوسرے شعرکا دوسرامصرعہے ع صح كرناشام كالاداب جوي ضيركا

يمصرعه بساغيمت ہے صح كرنا شام كالعنى وه رات كالمناجس شب غم باشب فرنت كي مخصيص مضم واتنابئ تلب عبناكر بهاد كاث كردوده كي أبرا كالنا صیح کی سفیدی اوردودھ کی مفیدی سے مرزانے والستہ یا نا وانست بجنیس بھی برداکی ہے ۔ دانستہانا دانستہ کالفظ اسے استعال کیا گیاہے کہ مرز اقدیم شعراکے مغیابلہ یں تجنیس کے زیادہ دلدادہ ہیں تھے بہرصورت بحدثے شیرلانے کی مشکلات سے را كاشيخ مشكلات كتمثيل دے كرشب فراق كى كيفيت كا اجھا اظها دكياہے - اسى كيفيت كوميرَصاحب نے بھي يوں ظاہر كيا ہے كہ ظ

ياشام كوروروميح كياياهيح كوجوك تول شام كيا

اوراس مصرعه برميرصا حب نے جومصرعه ليكا يا ہے كوئى بحى عماست ووق مبليم اس كى دا و دیے بغیر نہیں مدسکنا اور اس مصرعہ کے ساتھ میرصاحب کا پشعر ، -

بال کے سغیدوسیاہ میں ہم کو دخل ہے سوا تناہے

یامنام کوروروضے کیا یافیج کوجوں توں شام کیا

دنسے ہم کا طینے کے تعلق تغزل کی ایک بہتری مثال ہے تیکی مرفانے اپنے مصرعہ
پرمصرعہ لگا کر تغزل کا کلا گھونے دیا او سان کا شعر بول ہوگیا کہ

کا و کا وسخت با نبہائے تہا تی سے پو چھ

مزا غالب کا پیشعر بھی فقا وول سے وا وطلب ہے۔

مزا غالب کا پیشعر بھی فقا وول سے وا وطلب ہے۔

مزا غالب کا پیشعر بھی فقا وول سے وا وطلب ہے۔

اک گونا ہے خوتی نشاط ہے کس روسیاہ کو

اک گونا ہے خوتی نشاط ہے دن را سے ہا ہے۔

اک گونا ہے خوتی کہتے دن را سے ہا ہے۔

ان گونا ہے خوتی کہتے دن را سے ہا ہے۔

ان گونا ہے خوتی کے دن را سے ہا ہے۔

ان گونا ہے خوتی کہتے دن را سے ہا ہے۔

ان گونا ہے خوتی کہتے دن را سے ہا ہے۔

ان گونا ہے خوتی کرتے دائے دیں کو سے دائے دیں کو دائے دیں۔

مرد میں میں میں دور سے بالے دیں کا دیا تھیں کہتے دن را سے دیا ہے۔

مرد میں میں میں دیا اور مکشر کرتے دیں کو دائے دیں۔

مرد میں میں میں دور سے دیا ہے دیں کو دائے دیں دور سے دیا ہے۔

تعور مرش برسها ورسه بائے ساتی پر غرض کیے زور دھن میں اس معرای بخوار بیٹھے ہیں۔ مرد تاریخ

انشآ نے میکٹی کی مقصود بیخودی کے لفظ کا ذکرنہیں کیا بلکہ اس کی تسٹری بیال کردی ہے کہ .تصورع ش پرہے اور مرہے یائے ساتی پر"

دونوں شعربہت، اپھے ہیں برزا ادرائ کے محاکات کے ذکر کا یمقصد ہیں کہی ایک کے محاکات کو کمتریا بہت ظائر کرنامقصود ہو بلکاس ایک کے محاکات کو کمتریا بہت ظائر کرنامقصود ہو بلکاس تزکرہ سے غرض صرف اتن ہے کہ کاکات کی یکسال را ہ پرفتلف مترلوں بین تکمیل محاکات کی یکسال را ہ پرفتلف مترلوں بین تکمیل محاکات کی ایک مثال میں مثال بین بلکم کمن ہیں جو کا مات کے اس مسل کی مثال میں انتہ دادر تیر کے دو شعر پیش کے جائے جائے ہیں جی میں انشہ نے اپنے محاکات ہیں جی

حالت کودرما ندگی کی انتها قرارویاہے ۔ اسی حالت کومیترنے آ دامطبی بتایاہے لیکن دونوں نے اپنے اندا زبیان سے اپنے نحاکات کومکمل بنا ہیاہے ۔ وہ اشعاد صبفیل ہمیں یہ ہے درما ندگی سے حال اب اپناکہ ہمون تک نظرایا جہال ہُرمایۂ دیوا رہیٹھے ہمیں ! انشآ د

> ہوگاکسی دیوار کے مای<u>ے کے تل</u>میت کیا کام مجبت سے اس اکام طلب کو میر

غالب کی بہلی غزل کا تیسرا شعر ہے۔ جنر بہے افتیار شوق و کیک چاہئے سیپنہ شمشیر سے باہر ہے وم شمشیر کا یشعرم زاصائب کے انداز میں ہے جس میں پہلے مصرعہ میں ایک وعویٰ کیا جاتا ہے اور و دسرے صرعہ میں اس دعویٰ کی توجیہ کی جاتی ہے یا تمثیل بیش کی جاتی ہے مزز اصائب کے حسب زیل اشعار اس کی مثال ہیں ۔ فقر بے قدر کندسلطنت عالم را

هربه قدر اندملطنت ها کم دا بوس نخت نه باشدبسرا دهم را میکندکارخرنونس چول گرد بدمطیع دزدچول شحنه شود امن کندعا لم را خوردشما رگندراکدگنا ہے است نظیم گنه مے کرد زفردوس برول آدم را

علی بزالقیاس یا مرزاصا سُرکایه شعب رکه امیدنیض زنو دولتا سمجو صالب کرنونهال کجا طاقت شمر دار د غرض كرمرزا غالب نے بھى ابنے اس مصرعر ميں كه ٠-جذبہ بے انتيار مؤق ديجوا چاہے

ایک دعوی کیاہے اور دوسرے مصرعہ میں اس کی توجیبہ میں تمثیل بیش کی ہے بیلی ہیں انسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ متذکرہ بالامثالول ہیں مرزاصائی اینے دعوول کی جورکس اور مسکت اٹال توجیہ میں بیش کی ہیں غالب کی توجیجی مثیل وسی ہیں ہا بکہ اور مسکت اٹال توجیہ میں بیش کی ہیں غالب کی توجیجی مثیل وسی ہیں ہا بکہ اور میں بائد مفروضات کی روشنی اس کے توغلط نہ ہوگا مرزا نے سینۂ شمشیر ، اور وم شمشیر ، کے مفروضات ہوت ہیں ہیں کے ہیں اور شعر کی سلامت و رجیتا کی کوختم کرویا ہے .

سین شمشراور دم شمشیری تمثیل سے دہ بھیانک انداز پیدا کر دیاہے جس کا تغزل شسکل ہی سے تحل ہوں کتاہے اور س انداز کے لئے خالب کے بمعصر ناسخ خال شہرت رکھتے ہیں جبیساکہ ان کے ان اشعار سے ظاہر ہے ۔

کوئے جاناں کو جلے جب ہم اندھیری دان ہیں آگے آگے جائے مشعل آنشیس نالے ہوئے

د کیمناناتنے ذراشیخ عم کی طرف کیا کلس مسواک کاہے گنبد دستار پر غور کیجئے ان اشعار سے کیا ہیو لی ذہمن میں ابھرتاہے ۔ مرزاغالب کا بہ شعریمی بہت اچھاہے۔ ترے قدِّ موزوں نے اکس قدِّ آ وم

زے قدِموزوں نے اک قدِ آ دم تیامت کے نتنے کوکم دیکھنے ہیں

تیامت کے فتنے اور قدمجوب کے فتنے کا بڑمے اپھے انداز بی تقابل کیا ہے۔اور محبوب کے قد کے فتنے سے تیامت کے فتنے کو بقدر قدآ دم کم قرار دیکر نا بود بنایا گیاہے۔ بعض بطیف ذہنوں پر بہ قدآ دم کی پیالٹش کا انداز با دیجوسکتاہے لیکن کا کے باوجوپیشعربہت اچھاہے۔اسم صنعون کو قد کی پیمائٹ کے کارد بارسے ہے کر جذبات کو یول بھی مجایا گیاہے اور تنزل کے ساپنچے میں یول بھی ڈھالا گیاہے کہ تفاوت قاست یا راور تیامت میں ہے کیا ممنول و کی ننتنہ ہے لیکن یال ذراسائے میں ڈھلتاہے منوک )

> دردمنت کش دوا په ټوا پس نه اچھا بوابرا په بو ا

ا کرداکا پر شعر بھی بہت اچھاہے۔ اس شعر بی در دکے استقلال کے ہم پرفخرکیا کیا ہے ۔ دوا کے بے اثر ہونے اور در دکے دور نرہونے پر دل کوتسکین دی گئی ہے کہ دردکا ہوم رہ گیا ہے ۔ اور وہ دوا کا حسال من نہیں ہوا۔ توجیہ کے اندا زفے متعویس کسی مدتک تعتی بیراکر وہا ہے جکہ ورد یا بیمائری ول کے لاعلان وہ لک ہونے پرمیتر صاحب نے دردناک اندا نریں اظہا دانسیس کیا ہے۔

النی اولین مب تدبیری کچه منه دولنے کام کیا دیکھا اس بیماری ول نے اسٹر کام تمسام کیا

بیرصاحب کاشعرتا ثمات کے فطری انداز سے بہت نریازہ قریب ہے بیکی فاآب کا شعر بھی ہے۔ فالب کا شعر بھی اپنی جگر بہت خوب ہے ۔ اس تا ثر کو یوں بھی ا واکیا گیا ہے ۔ مرض بڑھتا گیا ہوں بول دوا ک مرفق بڑھت حند اکی

مرزامجوب سے تعلق برقرار رکھنے کے لئے اس کے لطف دکرم سے مایوں ہوکر اس کی جانب سے اظہار عدادت کا خیر مقدم کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس جذیبے کو بڑے اٹر انگیز اندا زمیں بیان کیا ہے۔ منطع کیجے من تعلق ہم سسے کے نہیں ہے تو عدادت بی ہی ایسے پی مفہوم کومحدمیرا ٹرنے بھی اس طرح اداکیا ہے۔ کیجئے نا مہسدیا نی ہی آکر مہسریا نی اگر نہیں اتی

دونوں شعرابی اپن عبر بہت ایجھے ہیں اور دونوں شعرانے اپنے اینے انداز میں بہت خوب کہا ہے ،

مزاغالب کا یک اور شعر جس کوان کے شارمین نے معنی آ فرینی کی جولاتگاہ بنایا ہے۔

افسوس کہ ویدال کاکیا دزق خدا نے دہجن کی کھی درخورِلعس دگہرانگششت کئی شارمیں نے -" دیدال کو « دندال "پڑھ کرشعرکوحسب ڈیلشکل دے کر منٹرح تکھی ہے کہ ۔۔

افسوس کر دنداں کا کیا رزق فد ائے وہ جن کی کرنخی درخورِ تعسل وگہرانگشت

زبان کا سرمایه یا رزاق نطق کو اور دندال کا سرمایه یا رزق چنک دمک کواصطلاقا کہا جائے توطبیعت کو ناگوار نہ موگا چیسے کے حسب ڈیل شعر میں کہا گیاہے .

اے ذکرِتومرہایرُ گفت ر تریانہا مے نگرِتو پیرایرُ رخسا رر و انہا

لیکن غالب کے شارمین نے انگئی کو دندال کا رزق بنا دیا محض شعر میں دیدال کی مذہب کے نصر میں ویر کر او

ونداں سے تعجیعت کرنے کے لئے۔

درند دراصل مرزا کا پیشعرکانی واضح اور سادہ ہے اوران کا مطلب اس شعری یہ ہے کہن لوگوں کی آسکیوں ہیں ہرے جا ہرات کی آسکوشیاں ہواکرتی تغییں وہ بھی مرنے کے بعد کیڑوں کا درنی ہوگئے۔ باسکل ایسے ہی اندازیس جیسے یہ کہا جائے کہن لوگوں کے سرول پرتاج تھے وہ بھی زئین کی تہد میں مدفون ہوئے یاجولوگ محلول میں استبقے تھے وہ بھی ذئین کی تہد میں مدفون ہوئے یاجولوگ محلول میں استبقے تھے وہ بھی فرول ہی سورگئے۔ وغیرہ ۔ ماس یہ بات صورتوں محسوس ہوتی ہے کہ خالب نے دولت و ثروت اور تزک و احتشام کی ان تام صورتوں ہے کہ جن کے دروا زے پر ہاتی جبو لتے تھے جن کے خزانوں سے کہن کے مرول پر ساج کے اور کھے وغیرہ میں ہرے جو اہرات کے ہار تھے وغیرہ سے ہرے کر احتیال کی اور سے ہرے کر احتیال کی اور سے ہرے کر احتیال کی اور اس کو مرزا کی ذہنی ایچ سبھر کر فاموش ہو جا ناہی مناسب ہلوم ہو تا ہے۔ اس کو مرزا تی ذہنی ایچ سبھر کر فاموش ہو جا ناہی مناسب ہلوم ہو تا ہے۔ مرزا تی ذہنی ایچ سبھر کر فاموش ہو جا ناہی مناسب ہلوم ہو تا ہے۔ مرزا تی ذہنی ایچ سبھر کر فاموش ہو جا ناہی مناسب ہلوم ہو تا ہے۔ مرزا تی دہنی ایک ایسے اشعار کی فہر مست میں ان کے حسب ذیل اشعار کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔

کوئی امید برنہیں آتی کوئی صورت نظرنہیں آتی

دنبی کھ بات ہے ہومیں چپ ہوں ورند کیا ہات کر نہیں کا تی 1گے کا تی تھی حال دل پر پہنسی ! ا ب کسی با سنٹ پڑیبیں کی

موت کا ایک دن معین ہے نیمذکیوں داست بھڑیں 1 ٹی

بخوق خداجها لکہیں ہے اکہ تی تستریں ہے • مبتی تریں "کی منی آ فرین ترکیب خاکب ہی کا حسبہ ہے۔

> اسی مفعون کا د دمرا مشوہ بال کھا یُومت فریب مستی برچہند کہیں کرے نہیں ہے مرچہند کہیں کرے نہیں ہے

غالب کے اشعاریں ہاں ، کے جو مختلف آنداز ہیں اورٹس کے تخت ہاں کے مختلف معانی خلام کئے گئے ہیں الخیس میں سے اس شعر میں بھی ہال کا ایک اچھا اور پرتیسٹ استعمال کیا گیا ہے .

" إل " كَانِجَدُ اثْرانگِرُاستعال مَا لبد كِيهِاں صدر وَيل مِي \_ ترغيب كے طور پراستعال

> ہاں ول ورومند زمزمسہ ساز کیول دکھو ہے درِفسسزیرشہ راز

جيلنج

بال مهر توشیسیم اس کانام میس کو توجیک کردیا پیسالم

## باں بھیلاکرترا بھیلا ہوگا اور در دیش کی صیداکیاہے

<u>چلے ی</u>ولسہی

بال دونہیں و فاپر *مست <u>جائے ب</u>ے دفامہی* جس کومودین ودل عزیز اسکی گلی میں جائے کیو

اس میں شک نہیں کہ مرزانے مختلف موقعوں پر ، ہاں ، کو مختلف مقاصد کے نخت خوب استعمال کیا ہے ۔ بہال ایسے اشعاد کی فہرست مرتب کرنامقسو دنہیں بلکہ ہم خالب کے اچھے استعاد کی مثالیں بیش کرنے تھے ۔ ادراس سلسلے میں حسرتے بل اشعاد بھی لماحظ ہول ۔ اشعاد بھی لماحظ ہول ۔

تم وه نا ذک کرخموشی کوفغاں کہتے ہو ہم وہ عاجز کہ تنافیل بھی تم ہے ہمو

سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمسایاں ہوگئیں فاک میں کمیا صورترب ہوں گی کینہاں ہوگئیں

> جانتاموں ٹواب طاعت وز ہر پرطبیعت ا دھسسرنہیں آتی!

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جواس نے کہا میں نے یہ جا ناکہ گویا یہ بھی جیرکول ہیں ہے رنج سے خوگر موا الساں تومٹ جانتے ہیں رنج مشکلیں آئی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہوگیل دل ہی توہے دسنگ خشت دردسے پھوندکئے کیوں دوئیں گے ہم ہزار بارکوئی ہمیں سستلئے کیوں

قیدِحیات وبندخم اصل پی ددؤں ایک ہیں موسن سے پہلے آدمی خم سے نجات پلے کیوں

کسی کو دے کے دل کوئی نواسنے فغسال کیوں ہو! مذہوجب دلہی سینے ہیں توپھ مستھیں زبال کیول ہو

ده ابی خو رچوڑی گے ہم ابی وضع کیوں بایس سبک مہوکے کیا چھیں کہ ہمسے سرگراں کیول ہو

کیاغم خوارنے دمول کھے آگ اس مجت کو اِ نہ لائے تارپچنم کی وہ میرادا ڈولل کیول مجو

کتے چیدہے ٹم دل اس کوسنائے نہنے کیا بنے بات جال بات بستائے نہنے

یں بلاتا توہوں اس کو گراے جذبہ دل اس پربن جلئے کچھالیسی کربن آئے مذبنے

عشق پرزوز ہیں ہے یہ وہ آنش فاآپ کرلگائے ذکھے اور بچھائے نہ کہنے وہ آکے خواب میں کین اضطراب تو ہے۔ مگر جھے پیش ول مجالِ خواب تو ہے۔ مندرجہ بالااشعار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مرزاکے اچھے اشعار وہی پی جوان کے مضوص رنگ سے جس کے لئے ان کو شہرت دوام حاصل ہے الگ ہیں اور ان ہیں سے اکثر اشعار میر کے رنگ ہیں ہیں۔ حسب ذیل شعر میں ہم کارنگ کس قدر مغالبے ان بین میں کے اپنا میا منہ لے کے رہ گئے معاصب کو دل نہ دینے یہ کتنا غرور تھا محاصب کو دل نہ دینے یہ کتنا غرور تھا پکے اور اشعارا یسے ہیں جوا چھے تو ہیں دیکن یا توان میں لفظی بھونڈ ابن بے لطنی پیداکر

پکھ اور اشعار ایسے ہیں جو اچھے تو ہم دیکن یا تو ان میں گفظی بھونڈ ابن بے کھلی پیداکر ویتا ہے یامعنوی شوخی دسترارت ذوق سیلیم پرگرال با رہوجاتی ہے۔ ملاحظ ہو۔ کفیس نبات النعش گر دول دن کو پر دے ہمی نہاں شنب کو ان کے دل میں کیا آئی کم عربال ہوگئیں

> بس گیابمی وال توان کی گالیول کاکیا جواب یا دخیس حبننی و عاثیس صسرت دریال مهگیش

غیخهٔ نافتگفته کو دورسے من دکھاکہ **یوں** بوسے کو پوچھتا ہوں میں منسسے بچھے **بتا**کہ **ی**وں

عاشق ہوں بمعشوق فری ہے مر اکام بحنوں کو براکہتی ہے لبیلا مرے آگے

اس زاکت کابرا ہو وہ بھلے ہیں توکی باتھ آئیں توانییں ہاتھ لگائے نہیے شوق بررنگ رقیب سروسامال تکلا تیس تصویر کے پرنے میں بی عربان کلا

دکھاکےجنبش لب ہی حام کریم کو مذہبے ہوبوسہ تومنہ سے ہیں چواتو ہے

اسکونوشی سے مرے ماتنے پا ڈس کھول گئے کہااس نے ذرا میرے پاؤں داتے ہے

ہم سے کھل جا ؤ بوتتِ مے پُرِسْنی ایک دن در مذہم چھیڑیں گے دکھ کرعذر مِستی ایک دن مندرجہ بالا اشعار میں کچھ توا یسے بھی ہیں جو ذوق سلیم توکیا ا**فلا**ق کو بھی مجوب کے بعنیسر نہیں رہنے ۔

مرزا غالب کے کچے بہت اچھے اشعار ایسے بھی پی جوتشری کا باریھی نہیں ہر داشت
کرسکتے۔ اورم زا غالب کے ایک درجن سے زائد شار میں بھی بڑارکوشسٹوں کے با وجود
ان اشعار کومطالب کے معانچے میں مذفو ھال مکے جوشار صین زیادہ مام را ورجالال
بیں انھوں نے ابنی فنکاری سے کام لیتے ہوئے صرفیظم کونٹر بناکر دکھ دیا ہے بچھ شمار میں
بواس فن میں ہوک گئے ہیں انھوں نے ترجمہ کر دیا ہے اورجن شار صین نے مطالب بیال
کرنے کی کوشش میں دائیں بائیں بائھ یا وُں مادے ہیں۔ دہ خود بھٹکے ہوئے را ہم رفظر
کرنے کی کوشش میں دائیں بائیں بائھ یا وُں مادے ہیں۔ دہ خود بھٹکے ہوئے را ہم رفظر

دیکھے کتناسا وہ مراخت کا شعرہے۔ اورشعربی کیسے سہل اور آسان الفاظ استعال کئے گئے ہیں لیکن شعر کا مطلب ومقصد شارحین ہے جا ہے کہاں سے پیدا کریں جکہ خود مشعری میں یمقصد مضمرہے کہ وہ مطلب ومقصد سے مبرا ہے۔ دہ شہر میں جب ہیں تو ہمیں کیا جب اٹھیں گے ہے انسی کے بازارسے جاکر دانی جا اور

اس شخرکامطلب بیان کرنے میں شادھیں نے پڑے بڑے چکر دیے ہیں۔ ول وجان کی ستی مرکاری دکائیں کھلوا نے اور کچواس سے ان کے شہر میں موجود ہونے سے دلیط کچے بھی توسیح حمیں ندا سکا۔ ول وجان کے بازار سے توجنگلات کا بازا دہست منامب علوم ہوتا ہے جس کا کرخا آب ہی کے ایک بمعصر موتمن نے ذکر کیا ہے۔

کرعلاع جوش وحشت جب رہ گر لانے کا کے جگل مجھے یاز ارسے

موتمن نے بارہ گر بھر بورطنز کیا ہے کہ آئے اور کیج بچوش وحشت کا علاج اورکس طرح کہ بازار سے ابک جھ کے خرید کر بھے لا دیجئے بیعنی نہ بازار سے جھ کے خریدا جاسکے گانہ جارہ گر بہرے جوش وحشت کا علاج کر مسکے گا۔ اور اس طرح مومن کا پیشع برہست خوب ہے بسکیں غالب کے شعریں بازار سے دل وجان کی خریدا دی اور اس پر ان کے شہر میں موجود ہوتے کی اجارہ داری ان میب باتوں نے غریب شارمین پر بڑا اظلم ڈھایا ہے۔

غالب كايشعرهي بهت شبور ومقبول ب.

ہم و با ل ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ جاری خب رنہیں آتی

اسى مفهوم كومحدمير آخرفيول اداكياب.

نبین علوم دل په کیا گذری ان دنول کچه خبرنهیس ۲ تی

اورضیاشا بجابوری نے بوں کہاہے۔

آپ کوآپ میں نہیں پاتے آہ کیدھر پہک گئے ہم

مرزاکاشعسرہے ۔

جب ده جمالِ دلفر وزصورت مهرنيم روز آب بی مونظاره موزیرف میں منتھیا کیو اسى مضمون كوتيرمعاحب اس طرح بياك كركي بي . كاش اب برتع منه ہے اکھا ہے ورمذ کھر كميا صاصل ج آنکه مندے پراپنے ال نے کو دیدا رکوعہام کیا عبوب كِنفش قدم ويكه كرغالب نے اپنے تا ٹرات كواسطرے الفاظ كاجام يهنايا-وكيمونو دلفري انداز لقنش يا موج خرام یا رنجی کیا گل کتر گئی بالكل ايسے بى تا تركوسود ا اس طرح كه كئے بيں ۔ مرغ دلنقش قدم واركري وقت شكار كل كھلاتے كے كل چيسرے اڑاتے آئے غالب نے چیڑے جانے پر اسکوں سے طوفان بہا دینے کی دیمی دی ہے. غالب بب رخير كؤروش السك سے بہتھے ہیں ہم نہنہ طو فال کئے ہوئے حرّن دیکیسی کے اظہار میں نمالب نے کچھ رجز یہ انداز انتیا رکیاہے ۔ اس مضمون کوان اَ حزن و ملال اور بیزاری کے عبر پورانداز میں پوں کہ گئے ہیں . نرتیط اے نکہت باد بہاری راہ لگ اپنی بخير أكبيليال سوهي مي بم بزار بيمين م زاغالب کے مندرجہ باللاشعار اور شعراء ماتبل کے اشعارے ان کے لقابل کا مقصديه ظاہرکرنا ہے کہ غالب کے چند اچھے اشعار میں تسن وخوبی کاسبب بنہیں ہے کہ النمول نے کوئی نیا یا اچھو تانخیل بیش کیا ہے ملکہ کلام سے اکتساب کر کے اشعار میں خوبی بیدا کی گئے ہے۔

( فجوْلِ لمعالج برقَ پرُسِينُ د بِلَّ)

مستنم مثند کتبه درحمت علی خال <u>مسط</u>فی آبادی و پیاندنی محل د <mark>ل</mark>ی ده